

امبر حمزه کو په خبر دی اللات سلامت ہے تو وہ مے حد خش ہوئے ۔ عُرو کو گئے سے لگایا اور وس حری ۔ اس کے بعد ہزار انشرفیاں انعام میں دوسنوں سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرناجا ہے! وه وُرگن بنا وُل محا كم آئنده البي کی حُرانت نہیں کریں گے ۔ سب رنگ کے مانمی کبڑے بہن کر شہر مدائن جلیں اور ابنی شکیس البی بنا بس کہ جو مسلمے ہیں کہ انہیں شہزادی سے مرفے کا بھا سرنج سے سجیا جنازه تأسط كاتب بين أب كو تماشا دكھا دُل گاج

سب نے عُرُو عبالہ کی اس تدبیر کو پیند کیا ۔ المرحزة ، لِنُرْهِ ولاء برام ، شكطان بخت مغربي ، عادی جہوان اور منفیل وقاوار نے کانے کیوے بہتے آور ہی صول سے آنسو بہاتے مدائن بین واخل بخسے ۔ رکھا کہ شہر میں کرام میا سُوا سے۔ دکانیں اور بازار بندیل اور لاکھوں مرد ، عورتیں ، کیے بوره سے مطرکوں کے دولوں جانب جنازے کے انتظار میں کھڑے ہی ہر کھون سے رونے وصوبت کی اور بین کسنے کی اول کی آ اسی ہیں۔ امیرمزہ اور ان کے ساتھی توشیرداں کے ممل بیں پہنچے تو وہال بھی لیک حالی تفا۔ باوشاہ اور درباربون سے سیاہ ساس سبی کھا نظا اور آنکھل یہ رصل سے ۔ نوشیروال نے امریمن کو جھاتی سے لكايا اور محرآني بهوني أدانه من كهاج " میر محدور... فدرت کو بهی منظور کھا ہر سکار اس دنیا سے مقصصت ہو۔ شاوی کمی اور نہزادی سے کردیں گے " امير حمزه محمد ون مجھ کائے سيھے رہے ليكن ول كى دلی میں یا دشاہ کی اس اداکاری بر منسنے تھے یخوری

بعد نوشیرواں نے محل میں محکم بھیا کہ شہرادی كا رحاكه بابر لابا جائے. ملک کے ہاں یادشاہ کا یہ محکم بنیا نے مصنوعی کی زہ بھوانے کی نتاریال شروع کیں اور نختک کی کی سفرغامہ نمو تلاش نمہ نے لگی ، مگیہ اس کا کس فن کے ملا۔ آخر ایک لونڈی نے سفرغالہ کی لاش باغ کے اندر بنوں کے قصر کے سے ربی ہوئی دیکھی اور کا کو اطلاع دی۔ سفرغار کی لاس دیکھ کے ملکہ کے حوالی گئے ہو گئے۔ دل می کنے لگی یہ تو ہمن ایرا ہوا کی مقصا کو کس نے مارا ہے۔ صرور اس میں کوئی جیب کتے۔ بیما یک ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی ۔ اللہ کی مرتکار کی فرضی لاس کے لیے جو تالون بنایا گھا ما ملکہ نے اس کے اندر سقر غار کی لائن کی بغد کیا اور ای طرح قهر سگار کا جنازه ممل منته کا سر میر ملکہ نے نخنگ کو بلا کہ اس سے گھا۔ ۔ "نیری مال سقر غار کو کسی وشمن نے مارک ہے اور ہم نے اسی کی لاش اِس تا بوت بس جو کر دی ہے ۔ اور ہم نے اسی کی لاش اِس تا بوت بس جو کر دی ہے ۔ اُن

ير س كر نيتك كے دل كى دحوظكن بند ہو گئى۔ و لی کہ یہ حمدکت مواسے عرد عیار کے اورکوئی كمكتا - بيمر أس خيال أيا كم أكر كسى سن تا بوت محصل کر دیکھا اور اس میں منہزادی مرسکار کے بھاستے منظر عارکی لاش کیری یائی تو شہر میں غدر ہے جانے گا۔ اب ایس ترکیب کرول کر کوئی سخص تالوت کھی گئے نہ بائے۔ اس سے اسٹر فید کے آدمول کو حکم تا یوت کی حفاظت کر در کسی غیر شخص کو قریب نہ آنے دیں۔ انجی کے آدمی نگی تلوانول کی حفاظت میں تابوت کو پڑے بازار میں نے گئے اور نیتک خود سب سے آجھے ماتم کرتا ہواجلا۔ أدم عُرو نے جنازہ آنے دیک ہوئے ہے ا ری ایسی بدلا اور بارود کی بی بهری جیوندری ایک بھی سی توکری میں جھیا کر بھیا آدميول من گفل مل گيا ۔ وہ وظم بيل نجل کے قریب ما پہنچا اور جیکے سے ایک جی ا علاکر اس کے گریبان میں طال دی ۔ نبتک سٹ ینٹنا سب بھول گیا۔ وہ آگ بھھانے کے لیے

ی نخاننا ایک حوض کی طرف دُوٹدا اور یانی میں و کیا۔ اب عرو سے جلدی جلدی کئی جمیوندیں بوٹری ۔ نبتک کے سیابی ابنے کیڑول کو آگ سے بجانے کے لیے تیز بتر ہو گئے اور انہوں کے ایک ایون بھی زمین بہر سے دیا ہے عرو نے آگے بڑھ کے تابوت کا ڈھکٹا کھولا اورلوگول نے دیکھا کہ اس کی شہزادی مہ نگار کے بجلنے نجتك كي مال القرغاله كي لاش بند ہے - توثيبوال اس لاش کو دیکھ کر ایک پر حواس موائد اس کے رُد مال میں سے بیانہ کی آب کھی بھی بھی کہ زمین پر رُر بطری ۔ اس سے بیانہ کی بھی گرومال میں جھیا رکھی تھی۔ جب وہ مدمال آنگھوں کے قریب نے جاتا توان میں سے بانی بنے گنا۔ لوگ سمھنے کہ بادشاہ رو بہا ہے۔ آسے دونا درج کے دوسے بھی دو نے لگتے۔ عُمِرُ وینے فہقہہ لگا کہ کہا: م با دشاه سلامت به بانیں آب کی تعلاف ہیں ال نوشیروال نے سم سے گردن محکالی



WWW.PAKSOCIETY.COM

سب اس بدمعاش نجتک کی شرارت سے رو تاریجه اور کنے کا ادادہ کر رما تھا کہ امیر همره سيخ الملط والله: سخردار، بادشا مول كے سلمنے البی ما ملو اسی کرنے ا مادنناہ کے کابوت اٹھا کہ نبتک کے گھے ۔ بھیج دیا اور نوگول او محل دیا که است است گردل کو جلے جائیں۔ نوٹنیروال کنے امیر خزہ کو خلعت عطائی اور محل میں جاکر شرادی ہم نگار کو گلے سے لگایا ۔ عمرو سے شہر یس مناوی کرادی کہ شہزادی زندہ سلامت ہے۔ بختگ کی مال سفر غار م کئی ہے۔ جو لوگ رونا پیٹنا جا ہی وہ نجک کے مکان بيه جامني ۔ اس واقع کے کئی دن بعد امیر حمرہ کی خدمت بین عُرُو عیبار کو به پیغام بھی کہ" اب شادی میں کیا دیے ہے ؟ حب مادشاه کو به بینام دیا تو ده سوج میں يم كي لكا. وحمرہ سے کہو کہ جالیس دن بعد شادی کریں۔

کھی ہمیں سامان تیار کرنا ہے" لي ص كم عُرْم بهنسا اور باغر بانده كم لولا: م الى ماه إ آب سات سلطنوں كے بادشاه كملاتے ہن آیا کے خزانے میں کس جزکی کمی ہے ؟۔ توشیروال سے بزرجم سے مشورہ کی اور نورمم سفے ایک گرفع امیر مزہ کے نام عکما کہ تیس دل بعد تمهاری شادی ننهزادی مهرنگار سے که دی حایتے گئا ۔ ر قور را المان موش موسے اور ایک ایک دل سے بھی سے گنے لگ اُوَهِم نَجْتُك نَامُراد سَلِيَّ جَدِبُ يَهِ خَبِر نُسَيِّي كُم بادشاه ایک جینے بعد شهزادی می کاد کی شاوی امر مرہ سے کر دسے گا تو اس سے تی بدن میں آگ لگ گئے۔ امی دفت گھوٹرے کے موار ہو کر نوشروال کے می میں کی اور کتے ایا معنور، اگر شزادی کی شادی امبر حزو ہے ہوگئ نو آب سادی دنیا میں بدنام ہوجائیں ملک کو بادشاہ کے گا کہ نوشروال نے ایک معرفی عرب سے این بیٹی باہ دی ۔ اس سے آب

وهاک ختم ہو جائے گی اور مکن ہے کہ رعایا عَرْضَ نَجْتُكُ سِنْ إِنِي بِانْنِي كَبِي كُمِي كُم لِوَشِيرِوال قُدر كيا ۔ دل ملى كما كم نختك واقعي سے كننا ہے۔ امر تمزه کی نشادی کی طرح بھی مہر نگار سے نہ ہونی نجامیے ۔ اس میں میری بیانای ہے۔ میکن اب تو شادی کا وعدہ کر بھا تھا۔ لہد وعدے سے بھر حانا بادشاہول کی شان کے خلان کے۔ اس نے بختک سے کہار "تم ای کوئی مند بر (سو چیک بین تو امیر حمره کو ته بان دسے جکا ہول " المحصور الدير بين سے سوچ في سے ۔ آج بين دن بعد آپ درباد عام لكار كامتكم دي اور اس میں امیر حمزہ کو بھی بلائیں۔ تاریخ جندادموں لو سکھا پڑھا کمہ مجھیجول گا۔ وہ الليني کے ۔ آب آن کو دريار ميں کہ تم کون ہو آور کس نے تم بر طلم کر کہیں گئے کہ ہم سلطنتِ ہفت ملک کسے د بال مے بادشا ہوں نے یہ خبر سن کہ کہ کوشیرو ایک معمولی عرب کو این داماد بنانا جابتنا سے ، آئندہ

اوا كرنا بندكر ديا ہے اور كھے بيں كر اب الفاعن الماعن الماعن كي كي الحاء انتہواں ہم سے خراج لینا جا سا ہے تو است داماد چرہ کو ام سے جگ کرنے کے لیے تھے۔ الكر حمزه الحين الليا تو مم ميشه سے ليے نوشروال مے غلام بن مان مان کے ۔ مجھے لفتن سے کہ حزہ کا خون يه ما تين مون كر عفية سے كول أصفے كا . أور وہ اِن باغی بادشاہوں سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ آپ خوتی روی آسے اجازت ویجے گا۔ اور اپنے قدی سروار کاری کو بھی اس کے ساتھ بھینے گا۔ قارب امیر جمزہ کا جانی وشنی سے ۔ میں اسے زہر کی نتینئی وُوں گا اور کھی گا کہ موقع ملتے ی امیر حمزہ کو یلا دے ۔ یہ ترس الیا خطرناک ہے الله الله سومن فدوه بين اس كا الله قطره الله وما حائے تو دودھ کا رنگ سیاہ کے جائے۔ اس مے علاوہ آب ہفت معلک سے اوتها کول کے نام خط لکھ کمہ بھی فارن کو دیلجیے میں یہ مضمون ہو کہ موقع پاتے ہی مروق موت کے گھاط آنار دیا جائے "

انوشیروال بیرس کر برا خرش موا \_ نبتک كى جيا الله وعده كميا كه مم ايسا ہى كميں تیسرے کن باوشاہ نے ایک عام دربارلگایا امیر حزہ اور آن کے دوستول کو تاص طور ہم بلایا گیا اور ان کی خوب آؤ بھٹت کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے ماقت سے شربت کا ایک بیالہ مجر کر امير حزه كو ديا اوروه لسه بينا بي جاسته هے كم ذنجر عدل کے ساتھ (بنجی ہوئی گھنٹاں زور زور سے یحنے لکیں ۔ تدشیروال کے کہا: " فریا دلول کو قررًا ہمارسے حظور میں ماحر کیا بحدارول نے یانج آدمیول کو بادناہ کے سامنے يش كرديا - ان كے كيڑے عظے ،ورئ مقر، رول ید خاک برطی موتی تھی اور ماتھ برول جہ زخول کے نشال سے ۔ اوشیروال کے سامنے یہ لوگ ہی ہے میں رکہ گئے اور وہاؤیں مار مار کر روسے لیے بادنتاه نے کیا: "تم لوگ کون ہو اور تمہاری بر حالت کس نے

بم اسے الی سزا دیں گے کہ اس کی سات باد رکسی کی " ان الول سنے کما کہ ہم حضور کے عمر سے بہنت ما کا نفا کہ انہوں نے خداج دیتے سے انکار کمہ ویا اور کیا کہ تھا یا وشاہ بہت ذلیل سے ۔ وہ این شرادی کی شادی ایک معمولی عرب سے کہ مرا ہے۔ ایسے فیل بادشاہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تار نیں اس علی جاؤیاں سے۔ نوشروال تخت سے اللہ کھڑا ہو گیا اوراس کے کھرے ہوتے ہی تام ماجری بھی اٹھ کھرے ہوستے۔ بادنناہ سنے گرج کی " فوجول کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ہم خود ہفت ملک کے مادثناہوں کو سزا دیتے سے لیے جالیں گئے " امیر حمزہ نے سربت کا بیالہ مانفر سے کھ دیا اورادب سے لوے: "عانی جاه! جب نک آپ کا بیر خاوم رفتان ہے ، آپ کو غود مہیں جانے کی صرورت نہیں۔ مجھے علم دیجیے کہ تشکر سے ممر جاؤں اور باغیوں

نے امیر شمزہ کی طرف دیکھا اور کا: اربار تہیں اطابی کے لیے . مصفح شرم آتی ہے۔ تم اپنی شادی کا لجال بناہ ہے آپ کیا فرمانے ہیں۔ میری فرياني - مين قسم كھانا بهول كر جب نک سفت ملک کے دشاہوں کو خوت ناک سزانہ وسے نول کا شادی ہے کہدول کا - اور اگر میں of the second شرادی کی نادی جس سے جی جا سے کہ دی ہے نوشيروال سرتھا كەغور كى كا - بير بررجهر سے پُوچھا: "آپ کیا گئے ہیں ؟ امرین = = " y y y " Uh B." دیا "مگریه مناسب بهوگا که وه اسین کو مدائن میں جھوٹہ جائیں تاکہ شہزاوی تقسم كا تفصال نربينيا سكبس" امری محی یمی خوامش سے سے امیر حزہ

بو كمه كما "اكرجال بناه اجازت دين تو بس اين ت برام کو مدائن بیں چھوٹے ے جانا ہول! بدر مل کی نجو از سے نوٹیروال محصرا کیا۔ بور تظروں سے پخنک کی جانب دیکھا۔ اس نے اثنارہ كياكہ اس مجھزكو مانتے سے ابكار كر د کھے . مكر بادشاه الكارية كرسكا أور بر بحويد مان لي که امیر حمزه کی عیر حاضری بیس بهرام ، شهرادی مر کار کے علی کی جھا طت کرے کا اور برام کی آجازت کے بغیر لائی غیر شخص محل بیں قدم -8 L S : اب توشیروال نے ایک ایک قوی سردار فارن كوطلب كيار يه چه فق لميار والا نازه سياه فام جشی تفا۔ لینے سوا دنیا میں کسی اور کو بنر بهادر محصتا تھ اور نہ بہوان جانتا تھا۔ حبنی ہو ہے با وجور لينے أب كو بھا نحب صورت سمحننا تھا ہے با دشاہ " بیر ہمارا قریمی سردار فارن سے یہ ساہموں کے ساتھ آک کے ساتھ طبقے گاہ ا مير حمزه سنة غور سے فاران كى طرف ديجها اور كما:

تشخص مكار اور دغاباز نظر آتاب " مجھے یہ تشخص مگار اور دغاباز نظر ایس نے ہو کم راستے میں دھوکا کرسے " و تمین بورا اختیار ہے کہ ایسی صورت بیں سرا جا اسے وینا " نوشروال نے کہا۔ ور معنی سے ۔ کیں اس کی دو خطائی معان که دول محاری سیری خطا معات بنه کرول محای " معے منظورے جات " قارن نے کیا " اگر آب فرمائش توری کله تم وسنے کو نتار ہوں " ادمال ، لکھ دو العجم عرف نے کہا اور فارن سے ائنی وقت ہرن کی کھال کے یہ عبارت مکھ کر امیر مزہ کے حالے کر دی کی میری نیسری خطا معافیٰ کے قابل نہ ہوگی ہو اس قول قرار کے بعد امری وسنول کے ساتھ ابنے ملک میں کے استے اسفری تابعال مروع کیں اور چین کے بادشاہ بہرام کو سان شہریں شہزادی مہر کارکی حفاظت کے بھے جودا۔ اتنے میں عُرُو عیار ایک عرضی کے کر اور ا کے باس آیا۔ اس بیں لکھا تھا: میمائی حزه ، ایسا معلوم ہونا ہے کہ تہاہے

میں بھر فنور آگیا ہے۔ کیا نم اتنامہیں ي بن سب شرارت أسى بدسخت تبتك مرتبہ اس نے ایسی حال علی ہے لدا دوبارہ مائن بیں آنا دسوار سے اور تم آئی گئے تو اتنی دیر میں شہزادی مہرنگار يرها بو حاسف في - سفت عنك كا سفر اور ومال کے بادشاہوں سے رسال ایک آدھ و ن میں عمر نہ ہوں گی۔ نہ جو کے کتنے ہیں لگ طاش ۔ یر خدا ہی کو معلوم کے کہ کون جے اور کون ے۔ اس لیے اِس جوم کو امانت ہو کر انے گھر کتے چلا جائے آور بھتے وقت اللہ اللہ كرنے بى گذار دسے " امیر جمزہ یہ عرضی بطھ کہ كوسمهانے كى كوشش كى - مگر وہ كى کے لیے تاریز ہوا۔ آخر تنگ آک محے جلنے کی اجازت دسے دی ۔ عرو باندها اور سے سے کلے کی کر رخصت

رہے کھی کو نے کر ہفت ملک کی فارن بھی بارہ برارساہول الشكر سي شامل غفا - أعظوي ون نظر ایک ایسے دیکھائی میں نفا يه آدم زاد - يه سايي ينهاني - زين يه بر طرف ربیت ای ربیت اور این بد جمکنا بواسورج. امیر حمزہ سے فالن سے بوجھا " ر منان میں سے گذر نا پڑے ا " بر نو آب کی مرضی پرے " دیا "آب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مفت ملک کی جانب جاتے ہیں۔ ایک روز کا اور دورا تین روز کا ہے۔ راست بر جلیں تو ہم نین دل نعد ہفت

بہلے شہر ہیں رہنچ جائیں گے۔ لین مشکل یہ اس راست بین بانی کا ایک قطره می سر یائی کا ذخیرہ تو ہمارے باس کافی سے "دامہمزہ نے کیا سال کیے بیس دن کبول ضائع کئے جاتیں۔ بہنے ہی سے کہ این روز والے راست پرجلیں ا تنكر انى دور علي الله الما أماط نفاكه ول ومنا تفي تارن كاكنا صحيح مكلا - وافعي اس راه میں بائی آئی کھی نہ ملا۔ امبر حمزہ اور ال کے ساتھوں کو اُمتید متی کہ جو تھے دن ہفت مک کے بہتے شہر می داخل ہوجائیں گے ۔ لیکن ج تفا ول تھی گذر گیا اور وہ بھیت ناک رنگتال ختم رز میوا - نشکه والول نے اس المیند پر کہ جو تھے رونه بان مل حائے گا، دل معول کیانی بیا تفا سیس کا نتنجہ بیہ مکلا کہ پانی کا فضیرہ خلی اب ممی حی جھاگل میں ایک فطرہ یانی آسان سے سؤسے آگ برسا رہا تھا۔ کی تنب کمہ تا نبے کی مانند مشرح ہو گئی تھی سواروں اور ال کے گھوڑول کی یہاس کے مارے بھی

### WWW.PAKSOCIETY.COM

21

تفی۔ تاتو یک سے سے اور ہونٹ میر عزه سے تاران سے کیا: كو كنا نخا كه بين دن بعد مفت ملك سید اس بہتے جائیں کے گرآج ہو تفا ہے اور صحال ختم ہونے بیں نہیں آتا۔ نشکہ الرسي الموند بھي باقي منبس رسي ۔ اب يتاكما كما حات قادل سے معقد باندھ کے جواب دیا: "جناب عالی بندے کی اس میں کیا جھے۔ بارہ برس پہلے جب میں اس راستے سے اندا تنا تو تین دن بعد ای ہفت ملک میں ہنچ گیا اگر آب اجازت دیں نو میں اواق و حاور ... ليكن حلدي أنا " فارن دل میں خوش ہوتا مموّا اینے باس آیا۔ انہوں سے اینے پینے کے لیے ا دن کا یاتی چیا رکھا تھا اور وہ مجیکے بیجیکے

یں گھا رہے تھے ۔ قارن نے ان سے کہا: المحورون برسوار ہو کہ جلنے کے لیے نیار رہو میں جا کہ جزہ کو زمبر دبنا ہول ۔ بچوں ہی تمہیں خبر ملے کہ جمزہ کا کام تمام ہوا ، اسی وفت اس کے سکر کو بول دینا۔ حزہ کے سابی بیاس سے ترای میں ان میں ان کی بالکل سکت نہیں کے وہ تھادا ملہ سر نے سکیں گے ا وہ ایتے سکر جی سکھا بڑھا کہ امیر جن ہے یاس واپس آیا۔اس کے باغظ میں یاتی کی جھاگل منی جس میں اس نے زیر ملا دیا نفا۔ " یانی کمیں سے ملاہ" امیر جزی نے اوجی ر جناب ، اِس علانے میں ماقی وقور وور میں تک تہیں ہے۔ ایک دن اور سفر مجھے بنین ہے کہ ایکے پاؤ یہ یانی حرور بل جائے گا۔ یانی کے ایک دو گھونٹ میری جاگل میں تھے ہے ہی احانیت ہو تو حاصر کرول ائد یہ کتے ری اس نے بیانے میں یانی کھ امیر جمزہ کو بیش کر دیا۔ بیاس کے مارے اور کی حالت بڑی خراب تھی۔ بے انتظار بیالہ ہاتھ و عرایا گر ہونوں سے لگانا جلنے سے کدایک خال من کئے گئے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں گا اپنی بیاس بھا لول اور میرے دوست بلسے میں کا یہ سوچ کر بیالہ لندھوں کی طرف يرهاما اور (لم) " بِعاتَى بِعَدْ الْمُولِي بِي إِنْ تُم يبوء بي تو صول بي كا باشده بمل وي بدوات كر مكن بول. في سے نیاوہ تم کو بیال گیا رہی ہوگی " بندھور بولا: " میں کے گوجے ہی بیا تھا۔ لیکن بمارا دوست عادی پہلوان کی سے بیاسا ہے " پہ کہ کمہ اس نے بالہ عادی کی طرف بڑھا دیا۔ عادی بهلوال ادُح مُوا مِو سِمْ رَحْلًا مُكِد وه بالدمات س يو كم بنسا اور كتے لگا: " يعانى لندعور ، تهادى إس مرياني كابست بهن شكه به و سكن ورا ميرا ديل طول ويجو اور بي نفيًا منا سا بياله وتكفو جس مين مشكل سنة اليك یشانک بانی ہوگا۔ اس سے میری بیان ي کھے گی يا یہ کہ کمہ اس سے بیالہ سلطان بخت مغربی کی

طری برصا دیا۔ اس نے متنبل وفادار کو تھا دیا۔
میں نے جی بین کا کہ بین اگر بانی پی نول تولوگ
کیس کے کہ امیر حمزہ نو بیاسے سے اور اس
خلام نے بیانی پی لیا۔ یہ نو مہیشہ کی بدنامی ہے۔
بر سوج کر بیالہ امیر حمزہ کے باس سے گیا اور
لولا؛

"بہائی حمزہ ، رہے ہی کا حق ہے۔ آپ بہ پانی پی لیمیے ۔ ہم غلار ال اور جال نشاروں کی بیاس اسی خوشی سے ۔ بھر جا ہے گئے اب کا علق تنہ ہوگیا ؟

ابینے ساتھیوں ک اس مجن کو دیجھ کر امیر ممزہ رو نے نگے اور بیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔

المروعتار الوری رفتارسے کے کی جانب دورا چلا جانا تفا کہ ایک جگہ ایک شخص کو ورزی کے نیجے کھڑا دیکھا ۔ اس نے سرسے بیر تک رفک کا نباس بین دکھا تھا اور انکھوں پر تفار فقی ۔ عُرو حیران ہوا قریب جاکہ کھنے لگا جربیہ میاں ، تم کون ہواور بہاں کیا کہ رہے ہو ہا

الاسے عرور انی جد مجھے بھول گیا ؟ میرا نام ، - ایمی ایمی فارن جشی سنے امیر جمزه کو ر الله الله ويا سے اور وہ بياله لينے ہونگول سے لگائے ہو ہے ہیں۔ دید نہ کر۔ فورا وہال رہنے اور بالران كے ہات سے بھیں كر بھنك دے۔ كن بنس العلام أواز لكاتا جامك ياني نه يعنا... یانی نہ بینا۔ جو کی اواد کو جزہ کے کالوں الک پہنیائے ع و کو ایک شے کا بتا تایا اور غان ہو گئے . غرو عیارت ينا سامان وبين يتما أور الياني لربينا ... ياني سر ان کی آواز علی کے پورسی الکانا ہوا ودبارہ آسی راستے پر دوڑنے کا جی راستے سے أوهر امير حمزه كھونٹ بجرنے ہى وا ایک آواز کان میں آئی ہ "یانی نه پیتا ۔۔ یانی نه بینا" الخول نے جران ہو کہ مات روک أَفْقَ كَي حانب ويكفي لله - مخورى دير بعدي

وی آواز سنانی دی اور اس مرتبه اندهور ، عادی ، المطال بخت مغربی اور مفیل وفادار نے مجی منی ہے وہ دل میں کہنے لگے یا النی ہے کیا ہمیرہ آواز تو عو عيار كي معلوم بوتي سے مكروه يمال كمال وفي نو عكة مين بينيا أرام كر رما بوكا -اجائك وصول ع الك بادل معرا مين الظا اور قریب آنے لگا ہے و کی اواز اس بادل یں سے آ رہی تھی ۔ قاران کھے لگا: " جناب ، أب أس في كي طرف توتيم من دبي اور ياني پي ليس - صحافل سي جن مجوت سمت بي اور وہ ایسی آوازیں بدا کھ کے توگوں کو فورایا 404 21 یہ س کر امیر جزہ نے بالہ دوبات کبول تک لگایا ہی تھا کہ ہم وہی آواز آئی : " یانی نه بیتا \_ یانی نه بیتا الله امير هزه نے ماتھ دوک ليا۔ اجا تک ہی کہ گرد کے بادل میں سے عمود دوا آ اور ما كا ألفًا ألفًا كر سيلة دم م م يانى مد بينيا اسے من ، بانی نہ بنا ، میر آنا فانا اس نے نزور

27 وه بيالم جينا اور زين بر بينك ديا۔ ياتي ل کی رست برگرا، زمین مصف گئ ۔ اور اس را سیاه موکیا۔ یانی کا ایک قطره امیر حمره کے موزی کے جڑے میں سے گزرتا ہما باول ير آيا اول عب بن سے ہو کہ علی گیا۔ تب معلوم عوا کہ بیا ہے ہیں یانی سہیں ، فارن مبشى كم معلم الموسنة ومكما نو حصط سے گھوڑے کو ایٹ کافی اور تھاگا۔ اس کے شکرلوں نے اس کو بول آتے دیکھا تو سمھے کہ ابرهزه كاكام ننام بنوا ـ هو المحص بغر المغول اور امیر حمره کی فرج ید عملہ کر ویا قال الحس روکتا ہی رما ۔ مگر اس کی جمع میکار كالوّل تك سريمتجي -ادر بندهور سنے ایا فولادی محمدز وفاوار سنے تیر چلاسنے سروع کیے۔ سلطان سیجی مغربی نے تلوار کے جوہر دکھائے اور عادی بہوال نعصے سے کا نیب ہوا مست یا تھی کی طرح و تنمن



WWW.PAKSOCIETY.COM

### WWW.PAKSOCIETY.COM

29

طرف جیٹا۔ ہو شخص بھی اس کے ماتھ آ تا ننده نه بحتار و الحقیق ہی لا مجھتے ال بہادروں نے کشتوں کے بھتے تھ دیے اور قادل کے بارہ بزاریاہوں میں سے وہی ہزاد کو گاجہ معلی کی طرح کاط کر وال دیا۔ عرو فاسل کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ لیکن اس کا کہیں بتا یہ تھا۔ دراصل فاران کے کھ ساتھی پہلے ہی السے کے کر بھل کھا گے تھے۔ عُرُو اب سب لاُلول کو چشے بر لابا جس کا پتا صرت خضر نے بنایا تھا جال ہر ایک نے جی بھر کہ بیاتی بیا اور اپی اپنی مشکول اور جا گلوں میں یاتی ہے رہا۔ اس کے بعد خدا کا تام سے کر آگے جل پٹے اور یا کی دن تک صوری سفر کرنے رہے۔ آخر مھٹے روز ایک جوٹی می جی کے آئار و کھائی دیے۔ سب کی طان میں جان اول کہ اس سی کا سردار امیر حمزہ سے استقبال کو ای کی زبانی معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ایک سیسی پہنوان اینے دس یارہ ساتھیوں شمے ہمراہ یہاں او تنا اور لوٹ ماد کر کے چلاگیا امیر عزہ سمے گئے کہ

وه گارل یی بو گا۔ السی کے سردار نے بع جی تنایا کہ ہفت ملک بلا شہر بال سے 800 کس قدر ہے ۔ لیل گھرانے کی عزورت میسے یانی کے بے شما کے مایں گے۔ امبر حمزہ کو انعام اکرام دیا تو وہ راہ بنانے کے بھے ساتھ جانے بر آمادہ مو مرا ۔ امیر نے اسے ساتھ سے لیا۔ وو دوز بعد اس تشکر سنے صوا میں قیام کیا۔ قریب ہی ایک چشمہ تقاجس کا بان مون میں جی ہورہا تھا ، سکر میں جند یالمؤ کئے بھی سے دو دواسے ہوئے سُكَّةُ أور ياني مين منه وال ديا عمرياني بينة بي ال کے جسم خلک بنے کی طریق فلم کا نبے اور ير مرد يركي سیاسوں سنے گنوں کے مرف کی خیر امیرم مک بہنیائی۔ وہ خود خوص پر آئے اور یا آگ ر من و یکھتے ہی کہ دیا کہ اس میں زہر الال کیا ہے۔ یہال سے کولی شخص یانی نہ ہے۔ یہ یہ حرکت بھی اسی بدمعاش فادن کی تقی ۔ امیرمزہ

مایت بر نے کنوں کھودے گئے اور غدا کی فقرت کر اِن میں سے یانی بھل آیا۔ سب تشکہ اور گھوروں نے بانی بیا اور آگے بیطے۔ داستے ہیں جننے چھے سے سے یانی میں زبر ملا سوا تقا۔ قارن جاننا تقا کہ امیر جرو کا تشکر ادھر سے گزرے گا۔ اس کے وہ ہر جنے میں زمر ملاتا جلا گیا در اس کی یہ جال سے کار کئی اور نشکر کا ایک رشخص بھی اس زہر سے ہلاک نه محوا۔ بالمیسویں روز امیر جمزہ الفائیر کے نزدیک پہنے بر ہفت ملک کا پہلا شہر تھا اور ایک بلند بہاؤ بریسایا گیا مقار یوا شهر ایک منگین خلعے کے اندر تعمر کیا گیا تفا اور فلعے کی دلولری و تنی اولجی تغین که ان پر کمند معی تبین جینی جا تنی ۔ بہاڑ کے وامن میں ایک طوقاتی مربط بئہ ہا تھا۔ امیر جمزہ کا نشکہ اسی دریا کے کتاب قالن پہلے ہی سے قلعے بیں بہنچ کر وہاں کے حالم کو نوشیروال کا خطہ وکھا چکا تھا۔ شہر

الطاكير كے تين تلعے تھے اور ير تينول تلع ايك دورہے سے بارہ بارہ کوس کے قاصلے پر سے تینوں ملکوں سے حاکم سکے مجاتی نفے ۔ بہلے فلعہ دار كانام عام وورسے كا سام اور تبسي كا نام مهد زرس ما عارن سے باقی دوقلعہ وا دول کو بھی نوشیروال کا خط دکھایا اور کہا کہ عرب کا ایک انجوان امر جو سکر سے کر آرم ہے۔ وہ نوشیروال کے عاب ی قیمنہ کرنے کے شاتھ ساتھ ہفت ملک پر قیصہ کرنے کے تواب دیکھ رہاہے نهایت طاقت ور اور جی وار جوان سبے اور اس کے ساتھ ہندوستان کا نامور باوشاہ کندھور مجی ہے۔ نوشروال کے بلیے ان کا متا بد وشوار سے۔ اس کے دہ جا سنا ہے کہ کسی نزائی جیلے سے کوئی اس کے اس میں منا ہے کہ کسی نزائی جیلے سے کوئی استان کے اسے مناز دیا ہے ۔ اس مناز دیا ہے ۔ اسے بلاک کرنے کی گئی تدبیریں کی محی کی کاری کار ہر مرتبہ موت کے منہ سے یج بالا۔ الم سنے این وولوں بھائیوں سے مشوری ایک معانی کھنے لگا۔ مگھرلنے کی کیا بات ہے۔ ہم یں سے ہرایک کے پاس دس دس ہزار

ر موجود ہیں۔ رات کی تاریکی بیں امیر تمزہ کے ہے ہے اور دورس کے " بیس کر سب سے بڑا بھائی بنس بڑا اور " كجم عَقل سے كام لو ور نہ مارسے جا وَكے۔ ینی ستے امیر او و کیا ہے اور اُن کی شروندی سے خوب واقعت ہوں ۔ ان سے جیتنا ممکن ہی نہیں ۔ اس کے علاقہ مندصور بھی اُن کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کرو کر جی شخص کو توشروال جیا تظی بادشاه بلاک نه کر سکا معلا ہم اسے کیونکر ما راسكيس کے ۔ ميري رائے پي ہے كہ ان كى اطاعیت مخیول کم کی تجائے ۔ الی بی بماری سطامتی ہے ا وولول جھوٹے بھائیول نے اسے اللے بھے بھائی کے مشورے یہ علی کیا۔ اسی دقت المیروری غرمت میں ایکی روانہ کیے اور حاصر مورث اجانت طلب كي. عادی پہلوان سے امیر من سے جاکہ کہا گے انطائمیر کے تنیول فلع وار آک سے طنے کے

ویا که ہماری طرف سے جند اوطائن اور انہیں عرت کے ساتھ نے آئش ي وير بعد مام اور مدندين امرين کے چے میں آتے۔ انہوں نے س کو منت سے گلے لگایا اور ایسی خاطر تواضع کی کہ اگ کے دلوں سے مارکے اندیشے کل گئے۔ تب ہام نے اس خط کی تھی امیر جمزہ کو دکھائی جو نوشیرواں سنے اسے بھی فارق کے وربعے بھی تھا۔ امبر حزه به خط بره کم ست مخیده موسے اور ول میں کا ، لفتن شیں اتا کے اونٹیروال سے بادشاہ نے الی گھٹا حرکت کی سوگی۔ سے بہ ظی کینے ہے تاران سے جھے کو نوشیروال کے کیے یہ جعلی خط بنایا ہو۔ تصدیق صروری سے ۔ اسی وقت مقبل وفا دار کو طلب کر کے متھم دیا کہ ملائن می جانب ہوری کرو اور یہ خط نوشیرواں کو دکھا کر پوتھو کہ کے تم نے لکھوایا ہے ؟ مقبل وفادار نے چندسیاہول

کہا تھ لیا اور مدائن کی طرف موانہ ہو گیا۔ ی دن تک انطاکیہ میں قبام کرنے کے بعد امیر حمرہ اگلی منزل کی جانب جلے ۔ تبنول فلعہ دار ام ، سام اور مد ندرس بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تھر مرنے گئے ۔ آخد امر جمزہ نے انھیں بھی شکر میں جات ہونے کی اجازت دے دی۔ انطاكير سے اللہ ميں قور شر علانيہ آيا د مفا اور وہاں کے حال آئیں کہنے مقے ۔ فارن حبشی اس دوران میں توشیروال کے خط کی نقل انہیں كو بهنجا كمه آكے طاحكا كل على على مرا التربيء بدذات اور مكار أدمى نفا وللمان يوطف كى اس مراج زیب کے بیں جرأت بنہ تھی ۔ ہاں تحد التقيادول سے كام ينا خوب جانے بھا ۔ نے جب سنا کہ امیر جمزہ کا نشکر بھی فیسل کے قریب آن بہنیا سے نو نہایت شاق و شوکت سے ایک ہزار سیابیوں کے جرمع لیے آیا ۔ امیر همزه کے قدموں کو لیسہ دیا اور کا وحضور نے بڑا کرم فرمایا کہ بہال نشرلفیت لانے یس این خوش نصیبی یہ جننا ناز کروں کم ہے "

الے ابس ، ہم تجہ سے خداج وصول کرنے کئے براء فيشروال شهنشاه بفت اقليم نے مجے اس كام کے ایسے جیا ہے کہ باغیوں سے خراج وصول کول اور الدوه اوا يذكري تو النفس مزه علماؤل " " عالی جات اس غلام کو بغاوت کرنے کا حوصلہ كال ي انيس في المركاة جنن جي جاسه خاج کیے۔ آبال سے جنگ کرنے کا حوصلہ مجھ بیں نہیں ہے ۔ رہے اور جند دن آپ میزیانی کی عرب حاصل کا جا بہتا ہوں او انس سے ای بینی جرای باتوں سے امیر مزہ كوشينے من الاركا اور عن كى كم نظر كو شرس باہر عمرائے اور خود اینے دوستی کے ساتھ شر کے اندر میرے علی میں قیام کیجیا امیر حمزہ نے اس کی درخواست منظر کی اور شہر میں ہم گئے ۔ دو روز بعد انبس سے کہا ورعالی حاه ، بندے نے ایک نہایت عمره ا بنوا ماسے۔ آب اس میں غشل کرکے خوش ج کے۔ اگر حکم ہو تو یانی گرم کماؤں ؟ اس نے بر درخواست ایسی عاجذی سے پیش

# بال سرما في لاب كام كى الألل من المال المال

= Jeles Plans

عیرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسیٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسيش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ائى كوالتى في دُى ايفِ فا تكز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي عمران سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اونلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۔ ائرٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



رحزہ انحار مذکر سے اور کیا اچھا ، جیسی ل کا یہ عام در اصل موت کا کمرہ نفا اوروہ مانے کتے آدمبول کی جان سے چکا تھا۔ عَمْ الله من اس نے ایک کرہ بنایت مرا تھا۔ نہانے کے بعد وہ مہان کو اس کرے میں تھل کھلانے کے بہانے سے سے اس کرے کی جہت کو لوہے کے جاد ستون سهارا دیے ہوسے تھے ، اور ستونوں کے سائف شغریل بندهی تغییل - جب نفریل جائیں تو بھت دھڑام سے بھے آن گرتی اور کرے یس جننے بھی آدمی موجود ہوگئے سب کے سب اس کے نیجے دب کر مرجاتے امير جره اينے دوستول کے د مکھا کہ بڑی عظیم عمارت ہے اور ہائی کو طرفرا کرنے کے لیے اعلیٰ انتظامات مجیل انیس سے امیر جمزہ اور لندھور وغیرہ کو تو جام بیں داخل کما اور خود موت کے کمے می ط لنه بذه مجعل حي ولي

نے اپنے جاد طاقت غلاموں کو طلب کر کے حکم دیا لو سے کی زنجروں کو اور جول سی فطھول سجنے کی آواز سنائی ر المنافق الله المعيني المين . لتدهور المتقبل وفادار اور الله الله عفى - الهولى في عُروكو الما تها نے ، مگر وہ نہ مانا کہنے لگا۔ الليان كل ميل أنارو به سي درا اس عمارت كالمعائنه كرتأ یہ کہہ کمہ اکھا اور چارول ویکھنے لگا۔ دہ حام کے بھی مے کہ جار سے کئے توے کا حبتی لوسے کی ذنجریاں مقامے جران ہوا کہ یہ کیا ماحرا ہے را طرف صورت سو سال کے حرفظ معے آگا نائ اور عِلَمُ كُمْ أَبِسَنَهُ أَبِسِنَهُ أَبِسِنَهُ عِلَى مُوا أَدُهِمُ الْأِلْ نے آواز دی ہے ، کیا نیری موت كر إدهر أيكل ؟ علد بهال سے معاگ كوئى دُم

ی اس کرے کی جےت گرف والی ہے۔ ہم النے ہی عرو وہال سے رفو جیتہ ہوا ، اپنی صورت بیں جام کے اندر یہنیا اور امرحزہ مدبر سوچ رکھی سے۔ خرفاد عام کے بہار روائے کرنے میں ہرگذ نہ جاتا ورنہ زندہ نہ آؤ گے ایک صورت کرو کر پہلے انیس خود ومال واغل سر المحاويكينا كيس كس طرح ائی کے سرید وہ جھن کا ہول " جب امیر جزه اور ان کے دوست نہا کھے "آ بیتے ، اب بیں آپ کو اپنے میں کھلاؤل ۔ بہ کیل انتے کہ آپ نے بہلے کبھی نہ کھائے ہول یہ تہہ کر وہ ان سب کو موت کے جانب سے گیا اور اندر جانے کا اشارہ الک گئے اور بولے "یہ فاعدے کے خلاف بهان بیلے تدم بڑھائیں۔ میزبان کو آگے بڑھنا

40

ش کر انیس موت کے کرے میں واخل ہو نے اپنے منر سے الیبی آواز کانی جيسے وصول کے رہا ہو۔ وصول کی آواز حبشوں کے کا لوں ایک گئی تو انہوں نے فرا زنجرس مھینج لیں اور جھیت آیک ہولناک وطاکے سے نیجے یرسی انیس کارچی جیت کے بو بھ سے کیل لندهور عادى بهلوان اورمضل وفادار جیران رہ گئے۔ تب امیر جو سے انفیل انیس کی مکاری اور عرو کی کارستانی سے آگاہ انیس کے مارے جانے کی آگ طرت بھیل گئی ۔ فوجی سرداروں ہ کم امیر جزہ کے قدموں یہ کوچ کیا۔

# خطرناک أنزو با

مُنْب بین ایک موجی حاکم بن بین مقاراس کا نام حادث مقاراس ایلی حیثیت ایم حادث مقاراس محفی کی احد بین ایس دولت کے برطانی ، دولت مجع کی احد بین اس دولت کی دولت کی دولت کی اور احداث کی اور احداث کی اور احداث کی احداث کی احداث کی احداث کی احداث کی احداث کی محل میں گھش نیاد کر میان کو تبدیس طوالا اور احداث کو اس کے تخت بر برقیمت میا دیا و احداث کو تبدیس طوالا اور احداث کو اس کے تخت بر قیمت میا دیا و

قارن بنے حادث کے پاس بہنج کے فاہروال کے خط کی نقل دی اور کہا کہ بادشاہ میں جو سے کہ جو نتی ہے کہ موت کے گھاٹ آنار کے گا اس کا اِصال زندگی ہے ریم بھولوں گا، حادث اِ

مبری جالای اور عیّاری کے سامنے ایک جزہ

42

الله وس بھی آ جائیں تو سب کو البی جگہ مارول یاتی بھی نہ ملے او مرا ، حزہ کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے !فاران نے کہا مرافظ فی کے میدان میں اس بر فالو بانا ملطانی عرانی سے تو سی خود بھی خورتا ہول " حادث نے کی رہی تو ذات کا موجی سول مہرے میدان میں حمزہ کو زیر کھی کی کئی تدبیریں میرے فریمن میں آ رہی ہیں " " الكه بريج من بهو تو إس خاص كل بهي إن تدبيرول سے آگاہ فرمایش " فادل سے کہا۔ "ابک تدبیر یہ سے کہ میں طاہر بی امیر حزہ کی اطاعت كدول ، بجر أن سے كول كا كر في جوكاد کھیلنے کا بڑا شوق ہے۔ بڑے بڑے کھالے اول ہرا جکا ہول.آپ بھی میرے سانھ کھیلے کے ایک سرے پر بس نے خاصا گرا گنوال بنا دکھا ہے۔ اس کنویں کے اندر برجیال کڑی ہوتی

43

تنویں کو نظروں سے چھیانے کے لیے اس جاڑیال کھڑی کہ دی ہیں ۔ امیر عزہ بہ جائے گا کہ بو شاہسوار اپنے گھولیے بھی کر ان جاڑیوں کو بھلانگ جائے گا ، سے کا۔ مجھے یقین سے کہ جمزہ لینے این کتوس کے اندر حا کمے گا۔ كر قارن عش عن كم أدريس حاوث بنے مینا کہ امیر حمزہ کا آن يهنيا - إس منا عن الله عن المرحمزه كي ، بیں چند بیش قیمت مجھے روانہ کے آور بینیام میمجوایا که میں آپ کی اطاعت قبول کرتا بول ـ الكے روند وہ خدد امير من في ضمن حاصر موا اور الیی نوش اطلق اور فرمال مداری سے بیش آیا کہ امیر خوش ہو گئے۔ بانف بانده كمه عرض مي: و معفور ، أكم عُلام كى درخواست فول یں تشرلف سے چلیے ۔ لوگ آپ کی زیادے کے لیے بے جس میں ال

44

رم أبنے دوستوں سمیت کلی بین ماخل و مکھا کہ شرقابی کی طرح سجا ہتوا ہے خراس اور آرائش وروانیے نائے گئے ہیں۔ ملیوں اور بازاروں میں لوگوں کا بجوم ہے. امیر حمزہ کی سولدی پر بھولوں کی بارش کی گئی اور قوجی سیاسول کے طرح طرح سے کمنبول اور کھیل امبر حزه کی عظیمالتان وعوت کی ۔ قسم فسم صاف جیاں اور بھر بھی مجوکا مر تھانے کوائے ۔عادی ہدان رہ جانے کی ٹکانٹ کرتا گھر آنا۔ آخر طوث نے اسے خش کرنے کے لیے ایک کی اون کو ذرے کوا کے مجتنوایا اور عادی کوائی کے سامنے بھا دیا۔ عادی نے ایک لمیا سا جاتی مسمالا اور اونط كو أوهير أوهير كمه برب كمن كاراس انسانی دلو کا تماشا دیجے کے لیے ہزادول کوگ جمع ہو گئے اور ان پر ہیں طادی ہو گئے احادث دل ہی دل میں لمذ سام تفاکہ بد آدمی سے یا گونی جن ۔ ایسا معلوم ہوتا سے کہ اگر یہ شخص جندول

45

ی بہال رہا تھ شہر کے سب آدی جھوکے مر جادی نے تین وان تک امیر جمزہ کی ضیافت كى اور دل كھول كر روبيم خرج كيا - امير اس کی ممان افات کی سے سے صد شوین سے اور اندل ہے اس کو این کھائی بنا لیا تھا۔ لیکن برموذی انضیں ماریے کے لیے اندر کا اندر سامان تیاد كر ريا تفا-جمیقے دن حادث میرجمزہ کے سامنے بہنیا اور جوگان کھیلنے کا قصتہ چیر میں اس ندر تعربفیں کیں کہ امیر جمزہ ضبط نہ کہ سکے بوتے:ر موحادث مجانی ا اننی طریتیس مارسنے سے فائدہ کیا ۽ گیند موجود سے اور میدان کی قور سبی -آؤ ، آج تم سے دو دو ہاتھ الو میں ا " یہ میری خوش نصبی سے حضور والے کہ آب کے ساتھ جوگان کھیلنے کا موقع الا یا حادث نے عاجزی سے ذانت بحال کم کہا ۔ پیر اینے الومیون كو حكم ديا كه ميدان ورست كيا چائے - ويال یا دیا سنی . مادت سے سید انتظام بیلے ہی

46

سے کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے بہد على طائف ميں جو گان ريل ليے أن يہنيا۔ اميرمزه سے بھی عرو کے مشورے سے پیٹمبرول کے ہتھیار بدن پر سیاستے اور سیاہ فیطاس پر سوار ہو كر طلے ي علوث سے اسے امبر پہلے آپ اپناچوگان كيند ير لگاس " ببل كرنا مير المول نهين . تم كيبل شروع كروي امر حمره ك جواب ديا۔ تب حادث آداب بھالیا اور گیند ہے کر طا۔ امیر جزہ نے اس کے رہیے گھوٹوا دورایا اور گیند اس سے چین لی ۔ دیر مک اسی طرح محال دور ہونی رہی ۔ گیند کھی حادث کے کاس آجاتی ادر سمی امیر جمزہ کے باس ۔ آخر حادث کے اپنا گھوڑا اس ورخ بد وال دیا جس رئے بر وہ اللہ کے سمجھے منہ کھاڑے موجود تھا۔ مگار ملوث نو بلكا ما فيركاف كرموكيا محر امر حمزه في اليافوليا روكن مناسب يزسمها - اينے آگے اونجی ها اليال وکھ کر گھوڑے نے آگ جایا لیکن امبر جزہ نے صالح

بی کا جابک اس کی طائگ بر مادا۔ گھوڑے الم المروست جلانگ لگائی اور جھا دلول کو بار ر گیا۔ گد اس کے بھلے یاؤل کنویں کی مندید محمد خادر وہ آدھا کئیں کے اندر اور آدھا باہر لیے گیا۔ امر حزہ اجل کہ بیے ط مادِن نے جی امیر مرزہ کو گھوڑے کی بیٹے بھر بنہ دیکھا تو اسی وقت بھل بھا کہ اپنے تشکر کو انتارہ کہ دیا کہ عملہ کے دواس سے نیس ہزار سیاہی آٹا قاٹا امیر جمزہ کے تھے یہ آن گرنے۔ لیکن بندهود، سلطان کخت معرفی ، عادی اور مُقبل وفا دار محسے بهادرول کھے کیا منے ان کی کوئی بیش نہ گئ اور چند لموں کے انگر اور حادث كي أدهي قوج خاك اور خون بين المقل على على . امبرجن اجل کر زمین پر گر پڑے ہے۔ اب بو ده ایم نوک دیکھنے ہیں کہ ایک طرف کارن کھڑا ہے اور یہ منظر دیکھ دیکھ کمہ خوش ہو رہا ہے۔ ایر جمزہ اس کی شکل دیکھنے ہی سمجھ گئے کہ برسی كيا دھوا اسى بدمعاش كا سے ۔ انھول نے سب

40

نے گھوڑے کو کنوس سے مکالا کے سی سے ۔ وہ صافی کر کیاں مانا ۔ من نے اُسے یک کم سرسے اونجا کیا اور ایک چان کا ایا جاستے تھے کہ اس نے من الله نو مبری جان کنن وے تو جرس البی دول کر توشیردال کی سرکار بین بھی بتر کھیں " الما الما الله الله - امر الله على - المركة تارن نے ایک خخر کالا جس کے سے ہمرے جڑے ہوئے تھے الکا: یہ خنی میمورس وبوید کا ہے۔ کئ بننوں سے ہما رہے خاندان میں جلا آتا ہے۔ اب آپ اس کے بعد فال نے ایک بازوبند كوديا على بين باره لعلى شب جراع على الله سے اور ہر لعل کبوتر کے انڈے کے ہماری ان کی جگ ویک اننی مفی کہ آنکھ بہ تھر آ

تبسری جیز کهاں ہے ؟ امیر عزہ نے که دریا و ر وحوكا دے كا لو اپنا قول نور مر تھے كئے کی اون ماروں گا " "بیری چز ایک خزانہ سے جو سامنے بہالے ایک فارس دیا ہوا ہے یہ قاران نے کیا۔ انت بيل عوف عيار امير حزه كي تلاش بين ومال آبینیا۔ انہوں کے قابل کے ہاتھ پیر یا ندھ کر مخرو کے خوامے کیا اور کے ویا کہ خزانہ بل جائے تولسے هیور دین ورنه جو المالی جا سے ، وہ سلوک اس سے ممدنا ۔ كر عروب كے ممنہ من ياني خزلنے کا ذکر سُن بحرایا ۔ بے حد خوش موا۔ قال کے سرمدایک دعول جما كمه بولانه " جل ہے۔ جلدی بنا وہ خوالہ مال سے ہے تارن نے کئی گھنٹے تک عمرو کو ساتھوں اور غارول میں مجرایا اور خوب بدلشان کیا ہ کیں سے رسی کھٹواتا ، مجھی کیس سے۔ تنگ آگا۔ کھنے لگا: " معلوم ہوتا ہے تو میرے ساتھ مگر کر رہا ہے۔

انے کا نجھے کچھ علم نہیں یا انتی مہلت سے فائدہ اٹھا کمہ قارن نے اپنے المحول ميں بندھي ہوئي رسي طھالي کہ لي تھي۔ اس سے بلداجانک اس نے بعندا کال جسکا اور ایک جائل کھاگ کھوا ہوا ، نیکن دوڑنے من مجلا عُروكا مقايله كرنا - بلك عصكة بين عرو نے اسے وہی طرح جا دابوجا جس طرح مھوکا جیتا ہران کو دلوج لیا ہے۔ تاران نے عرو کے نعد آزمانی شروع کی مگر عُرُور سنے این خیر اس زوں سے اس کی جھاتی بیں مارا کہ دستے کک سینے ہیں باند کیا۔ فاران نے ایک جیانک بیخ ماری اور آئین پر گر کر زامین لگا۔ بھر مطندا ہو گیا ۔ مودوبال سے اپنے نشکر میں آیا اور فاران کے مدید جاتے کی اطلاع امیر حزه کو دی ۔ امیر حزه کے حادث کو قتل کر کے علی کے بادشاہ کو قیب سے آزاد كيا اور اسے دوبارہ شركا حاكم بنايا بير دوجات بونان کی عاتب روانہ ہوئے یونان سے بادشاہ کا نام فریدول شاہ نظا ۔

خبر بھی نہ تھی کہ امیر جمزہ اپنی فوج ہے کہ آ جائیں گے۔ فارن کو فریدوں شاہ تک فنے کا مُؤفع ہی ہر ملا تھا۔ ورب وہ سے معی برکاتا۔ فریدوں شاہ ن کے آین خرشی تو شہر سے جرال مو كمعمن استقيال كما "كبول صاحب ، مجد سے ابسا كون سا قصور یے آپ کو میرے ملک بر حصالی کا حکم دل إتكار كر دما: مآب نے خواج الا لیے گئے بہال آنا اللہ ا۔ اب یا تو خراج اوا مجعے ، ورب میران جات میں ہمارا 16 8 m Les 6 فرمدول شاہ نے امیر جزہ ایس سے خاج ادا کرنے نہیں سمیاء یہ افواہ سی دشمن سنے اللہ س تو نوشيروال كا وفادار بهول ا ت امیر عزه نے لیے ساری داستان کہستائی

ماول شاه کینے لگا: سوس که نوشیروال جیسا عادل باوشاہ آی کے ساتھ ابنی وصوکا بازی کریے وراصل این کے وزیروں میں ایک وزیر بختک نام کا ایس نشیطیان ہے کہ ہمیشہ نبت تنی شاریس كرتا ہے۔ يہ آگ بھى آسى كى لگانى ہوتى ہے۔ وہ نہیں جا ہا کہ شہرا دی مرکار کی شادی آ م ممكن الله الكرول كا - تيكن ايك ورخواست آب سے کری ایوں ۔ امید ہے آپ سکیت ، بیں برطرح عاص ° جؤب کی جانب تعد، ایک یہاؤ ہے ۔اس یہار کے ای خوفناک الدوبا رستا ہے۔ اب سک کنتے آومیوں کو بلاک کر جاسے مے سیکڑوں جن کے گئے ۔ بیکن وہ کسی کھ ندم سکا ۔ اس کے منت سے آگ کے

ہیں اور جو چیز مھی اِن شعلول کی ندو ایکا سے ، جل تھ راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر الراس الدست كو مار سكيس تو يه صون مح ، بلک میری تمام رعایا پر آب کا احسان الله الله على من مرو - خدا سنے بہا ہا اس ملا سے نبات ولا دیں سکے " ی عرو عیار کو اینے الله دوز امر هرو سا کھ لیا اور ہاڑی جات روایہ ہوتے۔ سته نهایت فوشوار نفا یا ما مجا گھنی حصالیال كفيس عن بين كئي لي اليج اليج كانتظ تق زيين بجمر ملی اور خشک مغی اور مبلول نکب یانی کا اس بہاڑے اید گرد ایک ص کے درخت کانے اور تھیسے ہوئے امير همزه سجھ گئے كہ بيہ ورخت الى او د منہ سے سکنے والی آگ سے جلے ہیں۔ انہوں سنے عرو عیّار کو ایک مبلے کے سجے جیب جائے

اشاره كيا اور خود الدوس كي تلاش بين ادم ادم عمر نے لگے۔ خوصے ناصلے ہد ساہ رنگ کا ایک اونی مبلا سا دمھانی دیا۔ غور سے دیکھا تو۔ ہی وہ امر من سے بی کمان میں نیر چڑھایا اور اس کی ایک آنکھ کا نشان کے کہ چلا دیا ۔ تیر سنسانا ہوا گیا اور اندوسے کی آتھے کی جاکم لگا۔ اندو سے نے ور منه الحفاكم اس رو سے محتا ر مارى ك ال کے شعلے دور تک کے اور ہوری نفا کو حیکس دیا۔ اِن شعلول کی گرمی اتنی تھی کہ امرعزہ بھی گھرا کہ دیھے ہمٹ گئے ۔ میں انہوں نے ایک اور تیر جلا کر اُڑ دہے کی ووسری الله بھی مجھوٹر دی ۔ اب الدوسے کے عصتے کی انہا تھ دہی اس کے من سے شعلول کے ساتھ ساتھ باہای دراقی آوازیں بھی بھل رہی تھیں اور وہ سے اقتصر گھوم رہا تھا۔ امبرمزه سے اطمینان سے تلوار سطانی اور ارکو سے كو كئ المحمول ميں تقيم كر ويا۔ اس كے بعد واليل



56 نے اور فریڈول شاہ کو خرکی ۔ادرسے نے کی خبر جس نے شنی ، خوشی سے سزاروں لوگ کسے ویکھنے کے لیے وں شاہ ہے کی روز نک تو یہ ہے کہ اُسے اِس عرب بال مهان رکھا۔ امیر حزہ اتی کے ہوجائش كوتى الىي صورت آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کی شاوی امیر مزه سے کم وسط کا اس بھائی کو ملاکہ یہ بات بناتی آل ایسے امیر جزومے بھیا۔ قریدوں شاہ کے بھاتی تے امیر عزه کو شہزادی مربم سے مادی کا بام تو انفول نے انکار کہ دیا اور کیا کہ س انکاری ہر نگار سے شادی کا وعدہ کر جکا ہول کا

57

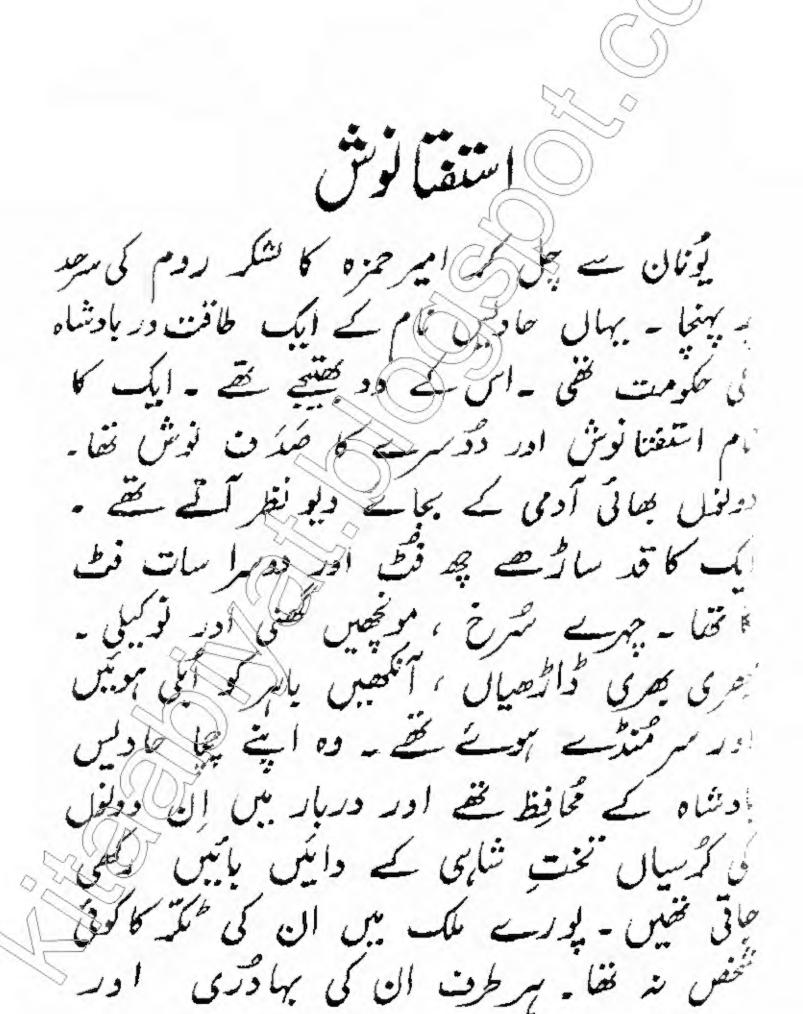

اوری کی دھوم بھی ہمنی تھی ۔ جھے انہوں سے امیر حمزہ سے آنے اور شہر كالعجام كرينے كى خبر يائى تو إن كا خوك كھول عظیم سلطنت جو مھنی ایمان کے برایم مجھی جاتی ، مجلا عربوں کو کب خاطر میں لاتى . حادلس عنے اسے دولوں مجتبعوں كو حكم ديا کہ وس وس موں سوار سے کہ میدان میں جائش اور امیر جروه کو تھی کروی ۔ امھی یہ دولوں جاتی لیاتی کے احکام جاری کے رسے تھے کہ امیر جن و اللجی حاولیں کے نام اس مضمون کا خط مے گر آباہ "یہ خط امیر جمزہ کی جانب رہے روم کے بادشاہ مادلیں سے نام بھیجا جاتا ہے۔ خبدالی سمہ جاؤ کہ تهاري قضا آن بهنجي - نوخيروال منهام بفت كشور نے مجھے بھیا ہے کہ نہیں زید کر اے حراج ماصل کروں اور آئندہ کے لیے اطاعت کا تعلق لول۔ اگه میری خدمت بین کل جسے کک خواج کے کل ما عز ہو جائے تو مہیں اور تمہادی رعایا کو امان ہے ورین شہر اور فلعے کی اینٹ سے اینٹ کا دوں

اور کسی کو ہر گذ جنتا یہ جھوڑوں گائ نے جب یہ خط بڑھا تو ملش کے مارس کی نبینے لگا۔ چہرہ تانبے کی ماندنب کر مشرخ جھی کیا۔ علم دیا کہ امیر جمزہ کے ایکی کے ناک کان کالے ڈالے جائی ۔ کس میں اس خط ر کی سنتے ہی شاہی جلاد نے ابلی كو بكر إلى اور خوا على عان ناك كاطنا عابت تقا المر كھرا ہوا۔ اس - 15 x طلاف بی نور کا گھونسا مارا نے آگے بڑھ کہ که وه رکه صکانی کھانا ہم والک جاگدا ۔ یہ و مکھ حاديس حران موا - كي لكا "استفالوش ، لوسن به الوسن كل الماستان كل "بادشاه سلامت ، آب این هم این س المحول کو مارنا یا ان سے با دش ہوں کی شان کے یہ ہے کہ ہم میدان میں مکل کر ور دو ما محد مرس - اللجيول ما كام بينام بهنون ر ش کے ماوشاہ حاولی نے سر تھکا لیا اور

ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرٹا جاہیے اس نے امیر حزہ کئے ایکی سے کیا: جاور و عاكم ابن سردار سے كه دو كم مرح اس ہے ہو دہ خط کا جواب میال یں دورہ کے " نے یہی بات آن کر امیر جمزہ سے کی اور انتفانوش کا واقع بھی صنایا کہ اگر وہ حادث كوية سمجها تا لقه جلاد مير كان ناك كاط والناء یہ س کو امیر جورہ کتے معلوم ہوتا کہ احتقالونز الحك روز سودرج مكلنه حا ویس کی فوجس میدان جنگ بھی ہوئیں۔ امبر من اور الن کے دوستول کا بخیار جسم سے باندمے ، محصور ول موتے اور سامنے ہم کر طط گئے۔ محنے لگا۔ گھوٹروں سے بہنانے کی آواز

61

جوانی سرخ گھوٹے بر سوار مبدان بن کلا اور بلند أواله سے بولا: ر " بو تہاں جانا وہ جان سے کہ مرا نام استفالوگ میری سامنے موت بھی آستے ہوئے کانیتی ہے۔ جو سخص زندہ سمنے کا خواہش مند نہ ہو، وہ مجھ سے منفا بلہ کرے۔ اکھی وم کے دُم میں دوسری ویک کو روان کمدوول گاء استقتا لوش کا چینے کئی کہ امیر جزہ لیے وابیں لنحقور ابنا بالمقى برمها باس وتکھا۔ اسی وقت كرآكے آیا اور استفتانوش کے جنگ فرنے كى احانت حايي -در جاق نہیں خدا کے سرو کیا گام جزہ لندهور سے کیا۔ تنب لِنْدَهُور كا ما تقى جَمُومَنَا لَهُمَا رَجِلَ اور استفتانوس کے سامنے جا کھوا ہوا۔ المنتقالات نے جرت سے لندھور کو دیکھا۔ دل میں خواتی ہوا کہ واقعی جی دار بہلوان نظر آتا ہے۔ کئے گا۔ "اسے سیاہ فام شغص ، تو کون سے اور تبرا نام کیا ہے ؟ جلد بنا تاکہ سے نام ونشان نہ

الفرغور منه محصل كربنسا اور جواب دما: سیکل مندوستان کا بادشاه مول اور میرا نام التنقلانون سے برنام سی رکھا تھا۔ ول یں ایک کریے سا بیدا ہوا ، مگر فول ہی اینا گرز مر سے جو کے علایا۔ ساہے بندھوں کے نہ کسو کہ خروار بنہ کیا۔ میرے وارسے خوص کیا سکتا ہو تو بجا " م کہ کر اس زور سے کونے بندھور کے سر ہد مالا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بدن قیمہ قیمہ ہو جانا گھ آفرین سے بندھی کہ اس نے اس ہے بناہ ضرب کو اپنی طعال کے وک لیا۔ بھر بھی اس کے بسینے چھوٹ گئے اور اس نے جی میں افرار کیا کہ واقعی استفتائوش کے ازوول س بھی جان ہے۔ سے پہلوان ایاب میرا دار ہونا ہے۔ نے انا فولادی گرز گھاتے ہوئے کیا اور ہاتھ کا آگے بھے اکر ہوری قوت سے گرز استفالوش کے

يد مارا ـ آگ كا ايك عظيم ننعكد استقالوش كي وصل سے محل اور اس زور کا دھاکا ہوا کہ اس كى آولن كيات كوس مك منى كى - استفتالوش کے بدال کی کاری ہوتی ۔ گھ وہ نہایت مردائی سے فالے دیا اور بنس کر کھنے لگا۔ مواے سے افرین ہے اس مال برحس کا تھے جیسا بیٹا ہے ۔ ہیں بہت داؤل سے نبرا نام منتا مقا اور سی سے کرمینا شنا ولیا سی يه كه كر النفقانون في عجر اين كم زس علم كما \_ كئي كھنے تك اطابي بيوتي رہى۔ دولول بهلوان بسینے میں تر ہو گئے گا تھے فیصلہ مذ ہوا كه كول تبيتا كول بإرار آخر اخر عوا عادار اللهاني بندكسنے كا طبل بجا اور دوانوں جلوان اینے انے عمول میں واپس طلے گھا امیر جزه نے بندھور کو سینے سے لگایا ہے اس کی بہاوری کی تعربیت کی اور کیا ۔ "النفتانوش واقعی بهادئه ببلوان سے ماتی در سک تھارے ساتھ لاتا دہا "

الای نے سے فرمایا۔ این زندگی میں آپ کے بعراس سے زیادہ جی دار اور طاقت ور نشخص سے الطبی کا مجھی أنفاق نہیں ہوا تھا یا اندھور نے جوالے وہا۔ عير لراني كانقاره بيا. وونول قومين ميان بين أبني ادر صفين بانه لیں۔ استفتالوش کی مرتبہ ہاتھی پر سوار ہو کر آیا اور کرج کر (لیاد يه تعره س كدامير حزه على وائل مائل ومكها لندهور اینے ہاتھی کو آگے بھرا کی میدان میں حانا جاہنا تھا کہ عادی بہلوان کے کہ سے روکا " معانی رفند صور ، تم إس موقعی سے الله بل دو دو با کار کر چکے ہو۔ آج مجھے جانے وہ کے یہ کہ کر اس نے امیر جرہ کی جانب ولیا۔ " جات عادی معانی ، تهیں خدا کو سونیا۔ ذرا

WW.PAKSOCIETY.

65

ادی بہلوان خود ہاتھی سے کیا کم تھا یر بھی کا استفتالوش کے مقلطے میں آیا نے دیکھا کہ کانے ریگ استفتا لوش سے جی ہیں ب بهار بيلا (ت مزود مره عرا ويس حزه كاليك عادی کرب کتے ہیں"۔ ربست خوك أنو تو اينے أقال تے جواب دیا ۔ اجاء زیادہ بانیں با اور جمله کر عبد بین شکابت بر مجبو یر مش کر اشفتانوش کا خوک کھول گیا ول بلا دینے والے نورے کے ساتھ وہ عادی

66

جلوان کی طرف جیس اور اینا گرز اس روز سے مارا کہ عادی کی روح سمط کے سطن میں آگئی المراكي كا باتفي بري طرح جنگار من لكا ـ تب عادی کے اپنا مرز دونوں ہاتھوں سے محصاما اور منے سریر مارا۔ اگر وہ وصال سے ز کے مرکے ہزار مکٹرے ہوجانے اللي بون ناک جنگ بوني که کے کلیے کانی اُنظے ۔ الطرق أور فدانول خوان من شها گئے۔ المراقع شام ہو گئ آخہ نظائی بند کیے جانے کا نقارہ بحا۔ عادی پہلوان اپنی فوج سی آیا تو سب نے اس کی سمنت اور جوان مردی په شاباش دی عُرو کینے لگا۔"یار عادی ، کے تو آج معلوم ہوا کل کا بہلوال سے۔ (انتقالوش کے دیے۔ کی مجھے تھی روز ا كر دُووه بلاول كالا عروی اس بات یرس الكے توز عمر وہی منظر تھا۔ میدان حاک فوجين آمنے سامنے کھ ی تقین اور استفتا توش سف

ایک سے ایک خوب صورت کھوٹرے پر بیٹھا مران كا عيد لكا ديا تفا. الل کرتہ پھر اس نے جنگ کے لیے کسی بہلوان کو طلک کیا۔سلطان بخت مغربی نے آ کے را صفی ارادہ کیا ہی تفاکہ استفتانوش نے للكاركر كما: ادر غلامول کو تھے سسے " مرزه اینے دوستولی رط نے کے لیے جمعی سے اور نور سامنے کے کے کی است کی جرات نہیں کرتا گیا اس بہادری پر ناز كر امير حزه سن بعطال بخت مغربي كو روك ويا اور كينے لكے "التفاق لوش سے كتا سے۔ تھے کیلے ہی اس کے مقابلے میں جانا عاسي تفائد مير الهول نے مفیل وفاق سے كما " تھاتی ، ذرا میرے منضار لو سے اور مقبل نے سکم کی تعمل کی ۔ امیر مزہ کے سے بیلے حضرت الراہم علیہ السّلام کا جنبہ بینا عمر حضرت اسحاق عن البرابين على بين والأ دا دُو عليه السلام كي نيره بهني اور بُود ني كا خود

نہاجت شان سے سرید دکھا۔ حزت صالح علیہ السلام کے موزے بیرول ید جڑھائے ، صمصام اور فقام تامی دو تلوارین کمرسے باندھیں۔ سیاہ کھی ایس فیطاس بر سوار ہوئے اور اپنی قوج کی سلامی لیتے ہوئے میدان جنگ بیں آئے استفنا نوش کے فوت کی نظر سے اس جوان کو دیکھیا اور کھنے لگا کیا تو ہی دمیر حزہ ہے ؟ " بال ، يس على الحراض الون " قسم سے بیرا کرنے واقع کی کہ تو مجھے کسی من مس بھی بہلوال نظر بھی آتا " استفتانوش نے كما " الكر وا تعى تو مره ب توجا من نے ترى حال مختی کی ک امیر سنسے اور کہنے لگے: "استفنانی ، میرے کئی دوست کھ سے دو دو ہاتھ کرنے کے کے تاريخ ـ گر تونے مجھے پاوا - بس من آیا۔ مگر تو لائے سے جی جُاما ہے " "میں لڑنے سے جی بنیں جُدانا۔ مجھے تیری یر نرس آتا ہے۔ محلا بندھور اور عادی جسے داہ مے زیر رہ کہ سکے تو تیری کیا جنبیت ہے۔

69

وار کرنا میری ثنان کے تلاف ہے" مِل " بركم كر استفتانوش تے گرزگھما نے طحصال بر بوکا ، مگر حزب انسی لي قدم الشكط الكتے -استفنانوش ، دو وار کے خواکی دی ہوئی ساری طافت جمع كرك وو جهے اور كيے - امير حزه نے ان کو بھی خوبی سے دو کار جھر اینا استفتانوش، بیر گمنه واکو کا سے ۔ خبر وار ہوجا ہے کر انہول نے دولؤل ا بھی طرح بھنسا کیے ، بھر کسدنہ مارا کہ استفتا كى كمر توط كى اور ده اين زین پر گریا۔ استفتانوش کے گرنے کو

شور بیدا ہوا۔ سکن قوراً ہی وہ انظا فر تو رکھینج کر جن کی طرف بیکا ۔ وہ بھی اپنے آتے اور تلوار تکال کی -ويرس عوار باندي موتي سري - آخر ممزه نے ایک لاکھ ایسا مارا کہ استفتانوش کی تلوار وو مکرے مو کئی۔ اس نے تلوار کا وسنہ ابک طرف بھی دیا اور خود امیر حزہ سے واوہ ہے کیے ، گلہ کوئی استفتالوش نے برالد بس نر جلا۔ آخہ اس کا اس کا کا کا اور وہ ممالئے كا اراده كرنے لگا۔ اسى دفعت الليم عزه نے اس S 2 2d سرسے اونجا اور پیا اور جا سے سخے کہ تھما کمہ زمین بد یکن دیں کم اس امان طلب کی - تن حمزہ نے زمن بر نظ کر جن کر دیا۔ عرو سے ای آ کہ اس کے کاتھ ہر باندھ دیے اور فہ كر كے اپنے تشكر میں كيے گيا۔ استے معانی کی یہ فرگت بنتی دیکھ کرصدف کو تا و آیا ۔ گھوڑے یہ بیٹے کہ آندھی کی طرح

71

يكان بين آيا اور تلوار بكال كريم. ه بر عله كيار النول سے وار روکا اور اس کی کم کفام کم اس کے گھوڑے کے ببیط میں اس زور سے لات ماري كم محصورًا جاليس قدم دور حا محمد الور صدفت نوش من کے ماتھ میں بلیلاتا رہ گیا۔تب انہوں سنے لیے تھی زمین پریٹنا۔عرو دوا ایما أيا اور اس کے اللہ يا ندھ كر اينے تشكريں عادنیس اور اس کی فوج نے جب دیکھا کہ استفتانوش اور صدف نوش دولول کر فتارہ ہو گئے ہیں تو اس کے باتھ باتھ باتھ باتھ الیں ہول گئے راہی علاقہ میں کو کسی کو کسی کی خبر کا دیں اور جس كا جدم منه الحا، مجاك تكا - مقبل وقا دار اور عرد و سنے تفتے کے نقارے کواسے اور امیرمزہ کے سکری ایک دوسرے کومیارک باوا دینے شام کے وقت امیر حمرہ نے استفتالوش اور صدف نوش کو ایتے یاس بلوایا ۔ عمرُو نے فرقا انتیس حاضر کیا۔ ال کے ماتھ بیر بندھے ہوئے

72 كيا حال ہے ؟ کھے سے اللہ نے بن ۔ یہ انتقالوش نے جواب دیا۔ ولوں جمانی ہے سدخوس ہوئے۔ لیے اب کی اطاعت امیر جمزہ نے انہیں گلے ال كو آنداد کہ کے سونے کی کرسیول انتفتا لوس سے بوھیا -48 2 مووه کھے نہیں کر سکتا۔ اُ مجھے یفین سے کہ عن عتی اور ملکا ہوا تھا۔

ایک مکار اور عیار وزیر نے خادلیں کومشورہ من کر رات کی تاریکی میں میدان جنگ میں سات کوس کھدوائے جائش اور ان کے اوریہ ينلا يانس اور كيم بيسلا كم ملى جيماك دى جائے. حزہ میں اسے تو اسے اِن مُعودل کی طرت ہے آؤ۔ وہ کی نہ کی گؤیں میں گر بڑے گا۔ جوبنی مروم مور میں گرے ، اپنے کشکر کو حکم دو كم متى سے الى تى بى كو ياك دے -اس طرح عزه كا قصته ياك ربوجائي كا -حادلیں نے ایسا ہی کیا دانوں دات بہت سے مزدور لگاکر سات گرے کنویں کعدوا دیے اور ان کے منہ بانس رکیجر او بھر تلعے سے اپنے بیجے تھیجے اور مٹی سے دھانپ دیے مجھے مشار کی ہے کمہ باہر ایا اور نور ندر سے کارنے لگا: واسے عزہ والد تو بھاؤتہ ہے اور الل تا بھائے تو میدان میں عل اور جد سے مفاید کی امرجرہ سے مادیس کو دیکھا اور اس منی تو استفتانوش سے کھنے لگے: "بعانی ، تم تو کھتے تھے کہ حادلیں میرے تو

74

ی آن گرے گا۔ وہ تو تھے نٹرانی کے لیے للکار المنتفظ نوش نے ائی وقت تلوار سونت کی اور ارادہ کیا کہ مادیس کا سر سے حکدا کے۔ کہ امیرمزہ کے ایسے روکا اور کیا " عمرو ، عادیس نے بھے مقابلے ہیں آنے کی وعون دی ہے اور اگر بین نہ گیا تو تو ہو ہیں گے کہ حزہ ڈرگیا ئ يه كمه كم وه تحريب برسوار ببوست اور ميدان جنگ بیں آئے ۔ حاری نے ابنے گھوٹرے کوکنودل کی طرف بھایا۔ امیر عزه سنے اس کا جھا کیا اجانک ائنس ایک کواں دکھائی دیا۔ انھول سفے گھوڑے کو جا بک مارا ، گھوڈے نے جست کی اور کنوال بار سمرسیا۔ اس کے بعد دوسرا کنوال کی وہ میں بار کیا ۔ عزعن اسی طرح ساہ قبطاس کے گئویں بار کیے۔ گھ سازیں گؤیں سے اس کے بھا ہم محودًا لڑکھوا کہ گرا اور اس کے گریے جی ام مرہ کوی بیں جا بھے۔ مادیس کے سامیل نے کنویں کے کنارے خنج ، تلواریں اور کار کا د سے اور اس کے اندر می ڈالنے لگے۔

75

امیر جزہ نے کنویں میں گہتے ہی طعال کال الريد رکھ لي اور اويد سے آنے والي ملي اس وصال بروکت رہے۔ ما دلیں عبال کر قلع بیں كيا اور ويال سے تير جوڙنے لگا۔ اس نے تلاح کے گرد کھری جونی خندتوں میں یانی بھروا دیا تاکہ ننص انفاع میں وائل نہ ہونے بلتے۔ الفاق السام المراكب يه سانوال كنوال قلع ك مالکل نزویک محل مرا مره سے اندر ہی اندر اینے خر سے شریک مودی منروع کی - تھوڑی سی مخنت کے بعد بہ سر خاصی المری ہو گئی، اور امیر هزه ای کے ذرا سي عروعيار مي المعن المعن المعن المعن الما اور الى كنوس من كودا اور سرنگ مين وانفي موكر حاولس کے علی میں آگیا۔ امیر حزہ نے مخرو کو وکھا نو حبران ہوستے ۔ کہنے لگے " تذیبال کبوں کہ آیا ؟ "أب كى محبّت كينج لائى " عُرو نے جواب ديا "آپ بہیں گھریے ۔ بین مادنیں کو گھر کر قال اللول" یہ کہ کر اس سے جادو کے زور سے ابی سال صُدُف نوش کی سی بنائی طادنس کے یاس بیتجا اور

جی ، خوش ہوجا کہ بیں نے سے وقون استنوانی اور حزه دولوں کو بلاک کر دیاہے" للہ حادثین خوشی کے مارے تا ہے لگااور م لگا نیا۔ یس مجر کیا تھا۔ سے بھینچا کہ ہدیاں بہدیاں می حلق سے بیجنی ے کہ اس کو چھایا ، مُدُف توش وعال موجود على وحاديس تميمي أتكيس معام معام کر عرو کو دیکھتا الیمی صدف اس کی سمے میں نہ آتا تھا کہ ال ی سے اصلی نوش کون سا ہے۔ تب عرف اپنی اصل شكل س آيا - حاديس اسے برا ملا عظ لكا . استفتالوس سے اسی دفت تعوار کال کر اس

عانب لنے محودے نی باک موری سروای اصلی محملی منتی اور دنیا کی رومسول کی ہیست سے سے رومیوں کی اکثر جنگ ہوا کرنی یمت جاتے اور کبھی مومی م 16 36 ین داندل امیر حزه سنے روم أن دانول شومي سلطنت الوشروال شهدان المان كو خراج الماكرتي لفي . مكر بول بي روس ادشاه بهريو قيم كملانا تفاء يه خيرين يهنيل بہت سی حکومتوں نے نوشیروال کو خواج اوا کیا بند کر دیا ہے ، اس نے بھی ہاتھ دوک لیا اور

78

توشروال كو كملا بعبحا كم الكر ايني خبر جانتا ہے أو كا أن برك نه يجبو، ورنه ماراً جائے كا. ف نین سال سے نہ صرف خداج اوا کیا تھا بلکہ اندر ہی اندر وہ نوشروال سے حتگ کرنے کی تیارہاں بھی کر رہا تھا۔ نے امیر حزہ کے تنے کی خبر سنی تو سیران کھی ہوا اور خوت ندوہ بھی۔ ما سوسول سے العظم بتایا کا کا امیر حمزہ عرب کا ایک نامور بهلوان کے جس کی نوت اور شعاعت سے سامنے کی ملب کوئی پہلوان کھر نہیں سکا۔ ہندوستان کے یادشاہ کندھور، میں کے بادشاہ شاہ ہمام، اور کوئات کے استفانوش اور صدف نوش جیسے ملوالوں الول بهاوروں کو دہ فیکست دے چکا ہے۔ بہتر لیے کے اس الرائے کے بجائے علی صفائ کر کی حائے۔ قيمر روم كدايى طاقت به بما غود تقال وصلح كى بير بحوير الله الله سخت نادام الله الور الله بولا: ر الاكراكنده كسي شخصوا سيدايي ناياك زيان

و ایسی بات مکانی تو اسے زمین میں گار کھ وں سے جھلتی کما دوں گائ یہ کہ اس نے اپنی فوج کے سپر سالار اسقلان بهلوان کو مبلوانا اور مکم دیا نحم دیشمن سے جنگ کی جائے ۔ انفلان سے فوج کو تمنی دیا اور میال جائے ہیں لے آیا۔ اس دوران بیں امبر مزہ نے فیم روم کے نام ایک خط مکھا کہ اگر خداج اوار ایک نو تبرا ایسا مرا حشر کروں كاكم بو ديكھ ، وه كال بيكھے ۔ امير جمزه نے عُرُو عَمَّا له سے کہا: " تم یہ خط لے کہ قبط دوم کے دربار میں جاؤ اور حواب مے کر آؤی عُرُو شهرين داخل سوا تو ہاتھ اسے نیصر کے محل میں پہنچا بھری شال سے دریار میں بہنیا۔ اس نے نیصر کو چھک کہ سات بلکہ تخت کے پاس جاکمہ امیر جمزہ کی جانب بشھا دیا۔ عرو کی اِس محتنافی بر دوم اور اس کے دربارکول کا خوآن کھول

ل نے تو تلواریں بھی مکال لیں كا سرقلم كريل مكر فيصر نے بات کے انہیں دوکا اور امیر حزہ کا خطر اپنے اعظم کو دیا کہ مکند آواز سے بھھ کم المحلی چند جملے ہی رہسے تھے کہ ر خط اس کے ہاتھ سے بھینا براس کد ویا۔ عمر عروسے کیا: سے وفال برجاؤ اور اپنے آتا سے کہو کہ کیں جلد ہی اسے اس بدتمیزی کا مزہ صكها وُل كا" کمہ عُرد کی آنکھول ای خون آنر آیا ۔ كم فيم كى طرف برها الله كين لكا، نے میرسے آقا کا خط محالا جے۔اس سے کہ سی نیرا بیط بھاروں ا تركي كم قبصر بدوار كبا نفا کر قیم جنی رسد ہو کہ وزہر اعظم مار كم بادشاه كو تخت سے بنجے كرا ديا اور اس کی حال نے گئی ۔

ونثر انن اجانک مواکر دریا ساول ، فوجی ں اور محافظون پید سکتے کا ۔ گفت کمنی نے برجیح کرا کیا: س بدمعاش کو اور اس کی معوا تقا مي طرح فلا تجيس اور ابك ادني غلام مج نہیں مگٹا۔ ابنا سر امیر

02

مرمول بر دکھ دے۔ وہ تھے معات " & Us بی سی کمہ قبصر روم سوچ میں بڑ گیا۔ اب أسے امیر جزہ اور عرو عیار خوت ناک دلوؤل کی مانند جھائی وے رہے تھے۔اجانک النقلان سيرسالار نے آن کر عرض کی کہ فرجیں میدال رفی میں جا رہی ہیں اور اب باوشاہ سے سے کا انتظار ہے۔ فیصر دی سے عمر کی طرف القارم کے کہا: "اسفلان ، اس المعنى بين بيت دیر سے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ کا ایکی سے اور ہمارے کی افسرول کو ہلاک عمر چکا ہے۔ کسی طرح آ التقلان نے العجتب کی نظر سے عمر کو دیکھا بھرائی کے جسم پر لرزہ ساطاری بكل كم عُرُو سے يوجيا: الك المارا بي نام عرود ہے ہے۔ "خوب مھانا" عرد نے بنس کر کما اللہ بولور

83

و محمد كرط تا جا من مو ي انقلال بند مع في نفي - گهرا كم قيم سے لیسے پیطائی انسان سے بس کی نہیں ہے اس کے کادنامے سنے آفن کا پر کالا ہے اور امیر حزہ ودستول میں سے ایک ہے " پھر اس نے عرو سے کہ " بہتر ہی ہے کہ تم ر ولديد على امير جره سے کھوں گا کہ کمی شرافیت آدی کو یا دشاہ کے یاس اللجي بنا كمه تعييما كمين " میں کوئی اور سیس ہے ی عرف نے بھر قبقتہ لگایا اور وہال سے رق عکر ہو گیا۔ اس کے مانے کے بعد سے کی خان میں جان کی عُرو نے اپنے نگر میں حاکمہ سارا قطب ہے کے کر ستایا۔ امر حزہ ، لیند صور المتقبل وقادار عادی ، سلطان یخت مغربی ، استفتا نوش او د صُدِت نوش سب سے صد ہنسے اور عمرو کی

جرروم وافعي بهست يمرى فدج كا مالك تقار رات اس کی قرصی میدان جنگ میں كرصفين باندهتي ربين - اور جب آخری سیای تھی اپنی جگہ جم کر کھوا ہو گیا تب قیمر روم قلعے سے باہر آبا اور توانی کا نوب الله سے مجوایا۔ امبرجرہ کو چاہوں سے خبر بہخاتی کر قعم کے ساہبول کی تعادمی لاکھ کے لگ جا سے۔ انہوں نے عمر دیا گاب ہماری جانب سے بھی طبل جنگ بچوایا جائے۔ انفول نے سکر کے سرواروں کو بدایت کی کہ اپنی ابی فرج کے ساتھ میدان میں موریط سنبھال لیں. مم بھی سخیار باندھ کر آتے ہیں۔ جب دونول فرجس میدان می کرمنی ب اللائل کے کیے مستعد ہوئیں اور سیاسول ملق بھالٹہ بھالٹہ کہ نعرے لگانے منروع کی لفيول كا الك وست الك حانب سے علا اور الفول نے بھار کہ کہا مکون جوال مرد سے جو

جان میں آ کہ بہادری کے جوہر دکھائے اور الموال کے بیاں ہو کر نظا اور میدان کے بیج س م کر او لگایا یہ جس کو موت کی آرزو استفتانوش في اسقلان كو ديكما اور سنسا بر امیر مزه سے کی جاجازت ہو تو میں اسقلال سے دو دو یا تھ کروں ج امرمزه نے إنارے سے انتفنانوش كواجازت ی اور وہ اینا محصورا دورا ہوا اسقلال کے مفایل جا بہنیا۔ انتقلال سات کی سامنے استفقانوس كو موجود يا يا تو خلات سے كت اد منى تو تھے يشا بهاور سمجتا عقا البان ا نا جلا کہ نو مندول سے ۔ معلا بیہ تو ان کا کونے نے چاکو کیوں مارا اور ایک معولی عرب مُلاقی کیوں قبول کی ہے" "ميرا چا بند مل أور مكار نفا - اس ليے

ہے اسے مارا " استفنالوش نے جواب دیا اور حمرہ کی غلامی اس لیے قبول کی کہ اِس وقت الراسية نين پر اس سے بڑا بہلوال كونى ا ور رسي ئ افسوس کم توسنے اپنے باپ «افروی ... صد داد کے عام مو تا نگایا " استفلان سے کیا۔ بھی ہوا، مھیک ہوا۔ اب سے بنا كو تو يهال الطالب الرابع إلى بيت ما يانس بناست " استفتانوش نے کر اور جوا یہ نب استفلان نے بھی ابنا گرز سلمال اور البی فوت ناک جنگ سروع ہونی کر دولاں سکروں کے سیابی عش عش كمه السطف - بيكن الن يها ديد يبلوا او ل میں سے کوئی بھی جیت نہ سکا۔ آخہ سور ج غرورب برا. اور لاالى بند بوق -الكلے روز ميدان بيں محمر و بي منظر مقا. التقلال سير سالاد جوش سے عمرا محال سا آیا۔ استفتا لوش مجر اس کے مقابلے میں مانا عابتا نفا كر اسقلان في نحره لكايا: " حمزه ميدان مين نكلے. وه كمال جفيا موا

نے استفانوش کو روکا ۔ مقدس متضار بانده كرساه قطاس وار موسنے اور اپنی فوجوں کی سلامی لیتے ہوستے میدان جنگ بی آترسے ۔ انتقلان ایک معادی ور سیان قام پیلوال مخا- اس کا خیال سی دیوں کے بدایہ ہو گا اور طاقت یس ماتفی سے بھی کا وہ ۔ مگہ جب اس نے كيول اپني فضا كي تلاش بين بلا جا اور حزه کو میدان میں الیس بی حره سول لا امیر ح وہ جندہ کمے نک امیر جزہ کو گھورتا دیا كينے لگا،

وا سے کی معے الیا مانا نو ہی وہ نام در بہلوان سے جس مے شام دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔ نشا تو کو فی جاہ و گر ہے " " بين حادد كرول يد لعنت بعينا مول يا جن نے جا ویا۔"نیادہ بحث نہ کو منتضاله الطاع یکا یک عدو عیال دولاتا ہوا امیر حزہ کے با آیا اور عربی زبان میں جولا، "يا امير، قيم روم على سائف وس لاكم سوا میں ۔ خدا کیا نے ان میں کننے پہلوان میں ۔ آلا آپ دو دو اور نبن نبن سے کھیں نب بر بہ لوگ قابو نہ آئیں گے ک امیر جمزہ نے مشکل سے بات بھی تھی اسقلان نے انھیں بے خبر یا کر الک كر ديار وار ابها زيردست تفاكم حرك بد نہ دوکتے تو کھویڑی کے ہزار طحراے کھی اسفلان کا گرز جب جزه کی خصال بر بر اس میں سے چھاریاں اوس اور بڑا نیدد

دها ما موا موقع به عجیب تماشا ہوا۔ مرحمه کی وصال سے آگ سی جو جنگا ریال یں کی اس سے ایک بینگاری اسفلان کی الله من بطي اور وه "كليف سے جلا الحفا - امريمزه نے اسی وقری ایما کھوڑا بڑھا کہ اسقلان کی کمرکڑی اور اس کے گھوڑے کو اس دور کی لات ماری ك وه بس قدم ووله جا كرا \_ بير حزه نے نعره ماله كمد اسقلال كو (ووفق بالفول بم الحفايا اور نين يد دے مارا ۔ الحرف عالا عالاً اوراس کے ہاتھ پر باندھ کر اے گئا۔ اسقلان سی سالار کے جیوب کے بھائی کا نام بھی استفلال تھا۔ جب اس سے بطانی کو لوں ہے کسی کے عالم بیں عروف کے الاقول بندهت وبكها نو نلوار كطبني راور غرب ہو کہ نوسے مارنا میدان میں آیا۔ امیرین نے الی ملوار مادی که اس سے ماتھ سے الیا بھٹ کر وور جا گری ۔ اور اس سے سے کر دھ الانبار مو كمه كوتي اور سخفار الطاناء عن كالمعلقة لأرى شدت سے اس كى كرون بر الله ا اسقلال

کی طرح گھویا اور زمین پر قصر ہو گیا ۔ عُرو جيط يك اكسے بھى باندھا اور گھستا ہوا ر دوم ایک او نجے طیعے یہ کھوا یہ كارردائي ولهم ما تقا. اسقلان تعاينول كي يناني اور کرفتاری کے بعد اس نے اپنی ملڑی کل فوج امير هره کے تشکیہ بيد آن گرسے - ايسی گھمسان کی ہر طرف لاشول کے انیار گاب گئے ۔ گھوڈول کے سننانے کی آواد، زخیول کا شور عل نیامت کا نمورنہ پیش کر رہا تھا۔ امرین سیاسول سنے البی جی داری سے رومبول کا مقاب كن كہ أن كے چكے چوط كنے۔ امرجزه دولول ما تقول بين تلوارس دشمن کے نشکہ میں بول بھر سہے تھے ، ج عمراول کے دلولہ میں شیر۔ وائیس بائیں



92

ربیعے ان کی تعوار بدا بریاں رہی تھی اور بربیقی اصبے خوان میں نہلائے بغیر یہ چیولیا آن کی آن میں انہوں نے گفتوں کے کشتے لگا و کے کا افتار کور استفقانوش ، صدف اونن م عادی بیلوالی مقبل وفادار به شهبال بندی کے بیٹول اور کھیلائے بخت مغربی نے اس کٹریتا سے رومیوں کو جس منس کیا کہ وس لاکھ بیم سے با بنج لاکھ آدھی تک مارے جا تھے اور باقی بھا گئے کا بہانہ تلاش کر د نظے ، مگر قبصر روم بھی کے عگری سے بها یک عادی بهلوان کی انظر فلیم بر بری ول میں کھنے لگا اِس مُوذی کے جی عک گرفتار به کرول گا، آس ونت میک حنگ نه ہو گی . دہ صفول برصفیں کامتا کے قریب جا پہنیا۔ بھے بھے سے نشہ نوال بہلوالوں اور جنگ جو سپاہیوں نے اپنے ماد کو گھرے بین سے لیا گھ عادی نے سب أَنْهَا أَنْهًا كُم زين يدري ديا - آخر فيم اكبلا

93

کے تن عادی نے اُسے اپنی رسی سے باندھا ور تھے مینا ہوا امر جزہ کے یاس سے کہ آیا۔ فیصر کی گرفتاری بر حمزه نے عادی کو ایک تخبیتی انگو تھی انعام میں دی اور عکم طاری کیا کمہ کل وس کا کل بھول کر عادی کو کھلائی جائی۔ اینے بادران کی گرفتاری کے بعد بجی کھی رومی فوج سط سی ار طال وسے - امیر حمزہ نے بھی لٹانی میں اور فنخ کا نقارہ بجوایا۔ مجر وه ابنے نجمے میں وہائیں آئے اور فیمرروم "لي مادشاه ، تو ي ويكها كه تیرے غرد اور طاقت سے کھی کو کس طرح نوا ۔ اب بول نیرے ساتھ کیا سٹوک کیا جائے ؛ اگر تو حصرت ابداسم دین یہ ایمان لانے کا وعدہ آزاد کر دوں گا " ریس حضرت ابراہیم پر ایمان لانا ہو ۔ قبصر نے کہا۔ اس سے ساتھ جننے رومی سیای المقار ہوئے تھے وہ بھی سب

دین ابراہی بر ایاں ہے آئے۔ ای المرحزة نے اسے خلعت بہنا سے براہر بھایا اور بڑی عربت کی۔ قعر روم سنع تين سال كا خراج اداكيا اور می فیروال کا وفادار رسنے کا امیر مزه سنے آبات کی کو علم دیا "روم اور بونان کا نین مراب خراج سے کر نوئیروال کے یاس مدائن ماؤ۔ بیل خوم مصر کی جانب كورج كمن بول ي وه ایلجی آنی وقت حند ا دمیول کو سان ہے کہ تیزی سے مائن کی جات ولا۔ دو ماہ بعد وہال بہنی اور نوشروال کو سے حال کہ - المناما -اس سے سید سالار اسفلان کو اینے مى بر خلنے كا عكم ويا۔ وہ دن تیزی سے سفر کرتے الد منزلوں ہے منزلیں طے کرتے ہوئے معرکی طرف

95

بینولی کا راسته دلول میں طے کرتے ہوئے آخر ایک مان دویر کو دریائے تیل کے کنا دیے دیر سے قال فیے ۔ نیل ملک مصر کا مشہور مصر کے وشاہ کو عزیز مصر کتے تھے۔ جاسوسون سط فی دوم کی "سکست اور امیرهزه مے آنے کی خزالی منائی تو اس کے ہوئل الله محنة - است السي طرح يقن نه آنا تفاكم الك معمولي عرب توجوان ونياطي عظيم الشان رومی سلطنت کو کیول کرشست و کے سکتا اس نے فرا اسے امیروں کوزیدوں فرجی سرواروں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ میر جزه سے جنگ کرنا حافت ہے۔اسے تھی شکست نہیں دی جا سکتی ۔ المنظم ایک میکن سے کہ وصوکا اور فریب سے اس پر آلگی یا یا جائے۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہ امرین كى ظاہر مين اطاعت تبول كم لى عات اور بھر کھا نے ہیں ہے ہوشی کی دوا



97

## ، كافرخانه نے امیر جروہ کو اللحیول کے ذریعے الماعت كا بيغام بيني اور بيم فود بهي اينے وزيرول اور امبرول ميت ان کي خدمت بين عاضر ہوا۔ اس نے اللہ تعموں کو بوسدویا اندھور اور عادی بہلوان کے ماتھ جومے ، عمروعیار كو خوش كرنے كے ليے انٹرفيوں كى ايك بزار تفلیاں اسے عتابت کیں۔ اس طرح استفتانون صدف نوش اور ووسرے بہلوالول کو بھی کھنے تعالف وسے کہ خوش کہ دیا ۔ امیر حدہ عزیزمھ كا اخلاق ويكيم كر حيران ده كئے . وه كال باد كتنا تقا: حضوید، میری بشی خوش نصیبی -بهال تشريف للسط . بير سلطنت كيا چر

سے تو سادی دنیا آب بر قربان کر دول و انسان خوشامد اور نعراب کی باتیں پیند کمنا ہے۔ امیر حمزہ بیں بھی بیا کم ندری تھی۔ عزیرمصر نے تو شامد اور تعرفیت کا ابنا حال بھیایا کہ امر ائس من جنس گئے اور انھول سے عزیزمرم کی بیر درخواست فیول کر لی که شام کو وعوت \_ 2 000 اقوم عزيز المحلي الينے على بيس وعوت كا شال دار انتظام (ك) وهر امير هزه نے منتکر کی نگرانی کے لیے انتفتا نوش اور صدف نوس کو جورا اور خود نمام دوستول کو سے کہ شہر میں داخل ہوستے ۔ نوگول منے نعروں سے ان استقال کیا اور سب کے بھے میں مجولول کے ہار طوالے۔ شریب جاغال کیا تھا اور کلی کوچوں میں ایسا ہجوم تفاکہ کھو ہے سے کھوا عزينه مصرايين أميرول أور وزيرول امیر حمزہ کے انتقبال کے لیے محل کے دروانیے یم موجود تھا۔ وہ مہانوں کو نہایت عربت سے

99

میں سے گیا اور دستر نوان کھاتے کا عکم وی علاموں نے آئا قائا ہزار یا تعلم کے کھلنے سیا دیاہے ۔ عادی بہلوان کی آمکیس سے چکنے لگیں اور مننہ میں یانی بھر آیا۔ ہے جا بھو بڑھ کہ ہاتھ مارے اور ديكف ويكفت وسيرخوان به جارو بجير دى -عادى ک واقع کر عزیز مصر اور اس کے ور بار بول کے وقی او گئے۔ طدی طدی جند برے بھنوا کی کے آگے لکے اور عادی انہیں بھی جھے کہا۔ اس یر بھی اس کا بیٹ ایمی طرح نہیں ہوا تھا اور اور کھانا مانگنے کا ادادہ کم مند کھانا مانگنے کا ادادہ کم مند نے امثارے سے ایسے منع نے بیط بر ہاتھ بھرا اور ایک اپنی زیرور و کارتی کر مل کے برج پر ہے شمار جنگی کیوتر طور کمراٹ گئے۔ کھانے سے قارع ہوئے نو بھول آئی۔ بھر خوشبودار شربت سے بھری م بری بری بلور کی مراحیاں اور شیشے

100

یک کے لائے گئے ۔ اسی مشربت میں ہے ہوتنی الی قبا علی ہوتی تھی۔ عزیز مصر نے انے ہاتھ رماک بح عم که نهانول کو دست مردع کے عادی پہلوائی کی بیاس محلا ایک بیاہے سے کی بھی سال نے اور نے دس بادہ مراصال عقبل میں بادہ مراصال حظم عقبل میں گیا ۔ سے ہوش موش گیا ۔ ہے ہوش ہوسنے سے پہلے گی نے اندھور سے کیا: "ایسا مزے والے شہت زندگی کھر نہیں سا تقا۔ گھ بھانی ویکھنا کی کمرے کی جھت کیول محصوم رہی سے ؟" لندهور نے بھی جی مجر کے شربت با مقا اور اس کی حالت کھی عادی ہے تقی . اس نے گردن اویجی کم کے جین کو دیمیا اور دونول ما تف يول أدير اللها ديد تعليد كفومي ہوئی جست کو روکنے کی کوشش کہ اول یم ده سے ہوش ہوگیا۔ عادی مجی ظرف اوندهے منہ پڑا تھا۔ اس وتت امير هزه ادر عرو عيار میں تھے۔ مگر ان کے یاتھ پر کئی ہو گئے تھے

ی دیر بین سلطان بخت مغربی ، شهیال بندی سے اور عادی کے نمام کھائی بھی کمیے کمیے نب امير حمزه نے عمرو سے کما: معا کا لؤ عن سے اسے یکٹانا جاہا گھ سے پر ما جا ہا عمد مرا - حمزہ اپنی عبکہ بے حرکت مرا ا فورًا کی غش کھا (کیا عزیز مصر کے طبیعول (اور کیمول نے کیا: "عیب بات ہے کہ جنوب ہوش نہیں ہے ہوش ہو گا! جند غلام آگے بھے۔ میال خمد عا با که ان کو مارس که ایک تُوهر بنو گئے۔ اسی دفت علامول نے اُن کی اور اُن کے تمام ساتھیوں كس لين اور رانول رات أيب جهانه بين سواد كرا کے ملب شر کے نید خلنے میں پہنیا دیا

102

ی کام سے فارغ ہو کہ عزیر مصر نے توشروال ایک خط مکھا جس کا مضمون بر تھا۔ وبی سے امیر حزہ اور اس کے تمام ساتھیول کو گرفتار کر کے طب کے قید خانے ' ہیں اب فرمائے آئندہ کے لیے کما عکم سے وہ کی نے ان سب کو شربت ہیں دواستے سے ہوئی ملاکہ دی تھی اور وہ نیس دان تک ہے ہوش رہے دہیں گے ی آب کا تابع دار ایک تیز دفتار قاصد یو خطالے کے مدائن یمنی اور آدھی رات کے وقت کے شیرواں کے محل می داخل ہوا۔ بادشاہ اس فقت سو رہا تھا ۔ کنزوں نے اس کو بیدار کی اور عزیز مع كا خط ويا - اوشيروال سنے خط يرها اور محم ديا که بخنگ وزیر اور بدرجم وزیر اعظم ک كما جائے - تفورى وہد كے أندر اندر وہ وولال بنوشیروال نے یاس پہنے گئے۔ یادشاہ نے اس كو يم خط دكهايا اور مشوره طلب كيا - نجتك ول

103

مد خوش تفا - كن لكا: المنفور، آپ عزینه مصر کو حکم دیجیے کہ جمزہ اور اس کے ساتھیوں کے سرکاٹ کم مدائن روا بنہ کر وجہ سے "آب کی کیا رائے ہے ؟" با دشاہ نے بذرجمر سے پوچا ۔ اندی کے ہونٹوں یہ ایک بداراد كمرعوض كيا: ارجهال بناه کا اقبال ملند مو۔ میں نے حمزہ کے بارے میں تجوم سے جماب لگایا ہے۔ اس کی عثر ایک اسو کالوسے ہرس ہے۔ اس میں کوئی شخص اس کو ہا تہیں سکتا ۔ ممكن سب أب كا خط بينجينه -آزاد ہو جائے۔ اگر یہ خط اس نے دیکھ لیا تو وه آب کا وشمن ہو جائے گا۔ رز جہر کی یہ باتنی س کو بادشاہ مے مد ڈرا ۔ آخراس نے نجتک اور کر چھ دونول کو رخصت کی اور بعد میں ایک قاصد کے ذریعے عزیر مصر کو یہ پنیام ججوایا کہ جمزہ

104

اس کے دوستول کو حفاظت ما رکھوں خروار ، انہیں ذرا تھی رنج یا مَ يَهِ اللَّهِ عَلَى عَد روز مَكَ عُود میں آنا ہوں اور ہمزہ کو اپنی موجودگی مين جو سرا وينا جا سول گاء دول گا- عن بزمه خط اس نے علب کے حاکم جزہ اور اس کے ساتھوا ا سے ایکی جاتے ۔ اخلیل کسی مقیل وفادار اتنی جوی مدائن سے واپس مِصر کی جانب آرما تھا وراہتے ہیں ایسے خبر علی کہ عزیز مصر نے امیر جن اور شربن میں ووائے سے الوی علا کس کے فید فانے میں بند کر دیا رات منزلیں مارتا ہتوا مصر کی بہنما نو ین طلا کہ نشکہ کی مگرانی صدفت نوش کر سے میں ۔ یہ دونوں امر من مے ساتھ ویون میں نہیں اس کے نبدسے کے گئے اور اب وشمن

105

و سے خوان رہنہ جنگ کر رہے ہیں ۔ مقبل وفادار نے ان دولوں مما نیول سے كه آب في مو نطاني مين معرف مين ر میں مقملی مندبر سے حلب پہنچ کر امیرموہ و فند خل کے سے بھان ہوں ۔ اس نے سوداگر معس بالله اور بهت سامان اوتول بر لاد کم غلامول کی ایک جماعت کے ساتھ ملب کی جانب کوانہ ہوا۔ ولا مريز مع كا داماد و ما مقاكه امرهزه اگرچہ باوشاہ سے اور ال کے ساتھوں ظلم توثيث طائے۔ عمد اس شخص کو فلدگول بد میں مرہ آنا تھا۔ عادی پہلوال کھائے ذنده رينا - حاكم في حال بوجه میں کمی تمہ دی ۔ آخر ایک دن " كيس الساية بوكريس تحفي كيا چيا اس سے مجے سنگ نہ کہ اور روزانہ دی بروں کی کینی ، ایک قسنے کا توریم اور می

# بال سرما في لاب كام كى الألل من المال المال

= Jeles Plans

عیرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسیٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسيش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ائى كوالتى في دُى ايفِ فا تكز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي ان سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۔ ائرٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



106

روس سع نافقے کے لیے بھجوا دیا کہ " عادی کی یہ بات من کمر حاکم نے حکم حادی کیا کہ آل جہنوال کو دو روز تک بھوکا رکھا حائے دیا کہ اسے اس گتافی کی سزاملے۔اس حاکم کی بیری کا نام زمره تھا اور وہ عزیزمصر کی بلی کھی رائی دان نیرہ نے خواب میں ویکیما که آسمان میں ایک عالی شان درواندہ کھلا ہے۔ اور اس وروائے میں سے ایک تخت نمودار ہو کر آستہ استہ استہ است تخت بر ایک نورانی شکل کے بدرگ ہیں۔ نہرہ نے ان سے پولیان الے بندگ ، آب کون ہیں۔ الفول نے جواب دیا سمیرا نام العامی ہے۔ میں خدا کا بیٹیر ہول۔ اس شرکے بلاک بازار میں لیک شخص نے سوداگرین کر محکال تھولی ہے۔ اس کا نام مفیل وفادار ہے۔ اور وہ ایم عمرہ کا جال نثار دوست ہے۔ تم جاد اور ا سے مل کہ جرہ کو نید سے کا لینے کی تدیر

107

ده بزرگ دوباره آسمان کی جانب رران کا نخت او بھل ہو تواتس بر خواب الله الله ما الله من مي مي حس مؤكان كھو كھے بيتھا تھا تفاكم إس عوريت كوكبول كر بنا جل كا موداگر تين ، امير هزه كا نے پیر کیا:

108

ب بولت کیول نہیں ؟ یں نہرہ بیم و طلب کے حاکم کی بیوی اور عزیز مصر اب کو مفیل وقادار کے رہے سے اوسان سنے رہے ۔ سم کیا کہ زیرہ بیگم کی شکل میں قضا آئی سے ۔ خیر ، اب راز نواناش ہو ہی جکا سے اس کام لینا جاسے ۔ یہ "آپ درست فرمالی س تب نیرہ نے اسے دیادہ پرلشان کرنا مناسب رة سمجها اور اینا خواب که سایا مقبل به ش کم ہے صد قوش ہوا ۔ نہرہ کینے "آب بالكل فكرية کے دفت آپنے غلامول کو ساتھ کے فیدخلنے کی عمارت کے نزدیک پہنچ جاہیئے۔ بی خود دہاں آفل کی اور میرے وابول سے کہ امیر جمزہ اور ان کے ساتھول غرص أرصى رات مونى تو منفيل نے لينے غلاموا

109

ہ کیوے بہناتے اور تلواریں سے کرنبدخانے رجت جلا۔ وہاں جاروں طرف فوجی ہما لگا ادر کسی کی مبال نه تقی که اندر قدم الحقار التناسي ديره ايك خوب صورت رفا یر بلیف کس کی ۔ اس کے ساتھ کی غلام سوار مخفے اور ان کے یاس انٹرنیوں کی بہت سی ندسره مقودي بالما تد خانے کے واروغرے کھیر بھیسر کرتی رہی ۔ کروس اس کے بعد برے وارول س زيره بالخدن يكار كمركها: "مفيل وفا دار اكريهال موخود ہوں اندائے آجائن کے ير سينة بي متقبل وبال يهنيج اليا نے لیے سلام کیا اور قید خاسنے کا دروائی دیا ۔ اندر گھی اندھیا تھا۔ مقبل سنے ملک کی اور اندر واخل ہوا۔ اس کے جم ساس مفا۔ ایک ہاتھ میں علی ہوئی ا دورے ہاتھ میں جمکتی ہموئی تبوار تھی۔

110

رحمزہ اور ال کے دوست جاگتے تھے۔ المحلیا نے دیکھا کہ ایک جلاد سر سے یریک لناس سے اور تلوار ہاتھ میں کیے جلا آنا عادي ببلوان عِلَا أَنْهُا: " یا چن ، خردار سو جائے یہ مُوذی ہمن می کیا سکتے تھے۔ ان کے جسم توسي كي تخرول مين عكم ابوا تقااور ے بہل انوں کا نفا ۔ یکا یک عُرد عنار کے طق سے خوشی کا نعرہ ملند ہوا۔ اس مقبل آگے بھھ کے نے مفیل کو پھان لیا عن کے قدموں یہ گا اور دوست لگا، بھر جایا كران كى زنجرين كافي كرام الله كالمرين مبرے سانفیوں کو آزاد کمان بھٹا ایک ایک کہ کے سب کو آزادی اتنے بین امبر حزہ نے ایسا زور کیا کو از کیا کی از ان امبر حزہ نے ایسا زور کیا کو ان از کی ان ان ان کی ان کا ان ان ان کی مانند بھیل کر لوٹ گئیں ان ان ان کی ان ان کی کی مقبل نے کیا : مفیل نے کیا: " ممزه بھائی ، تم نے بیلے اِن ونجیروں کو

111

وشش کیوں مذکی ہے بیت کی تھی مگر کام یا بی ی وجہ سے محصے بہال المنے کا موقع ولا ہے۔

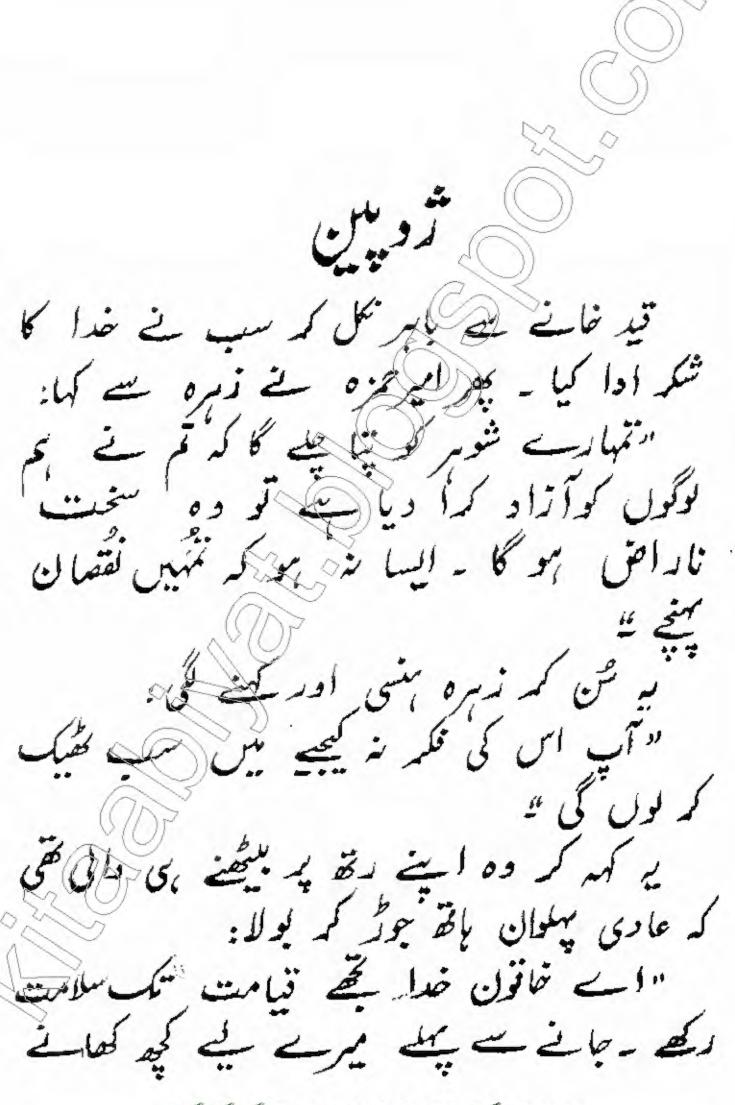

إنتظام تو كرتي جا - بهت ون سے بھوكا عادی کی یہ بات س کر زہرہ سے اختیار ہنس نگھوٹرول پر سوار على من أما من " م کیا اور یہ سب لوگ ط ہنے۔ زیرہ عادی کو بادری فانے بیں سے کی جوہاں کئی دگس دودھ کی مری کھی تھیں ۔ عادی کے جی مجر کہ وودھ یہا اور بھر کھے کھالوں کی ہاتھ صاف کیا۔ میر عزہ اور آل کے دور کے ساتھوں نے بھی خوت جی مجر کر کھایا ہیا۔ اس کے بعد زہرہ انہیں اینے میل کے ایک خاص کرتے ہیں لے گئی جہاں جاندی کا آیک ركها تفأيه « اس صندون میں کمیا الساس میں پہلوان سام بن شیان کا لو۔

114

مُرز دکھا ہے جس کا وزن بارہ من ہے مُرز ایک کی ندر ہے " زہرہ سنے صندوق گرز دیم کر ہے مد سنے میری اطاعت نغیول نہ كمرين واله كى كم الى كمرول كاي اُدھر استفتا ٹوش اور میں نوش مصری فوجول سے گھمسان کی جنگ کمہ نے بین معروت تھے کہ جاموسوں سے امیر حروہ ہے کہنے کی خبر مہنیا تی ۔ دولوں یونانی بہنوان دورہے وورسے ائی کے انتقبال کو گئے اور بروں ہے گرے۔ مرجره سنے باری باری دولوں کو سے لكا ما أور خوب شاياش دى - عزيز امہ جن ہ کے آنے کی خبر معلوم ہوتی کے اوسان خطا ہو گئے ۔ معری الهم كي اور جس كا جده منه أنظا ، أوهم مياً

کے امیر حمزہ نے کسپنے سرداروں کو حکم دیا کہ شخص بماری الما عت نبول کرے اسم چھوڑ دو (اول جو نة مانے اسے بلاک کر دو۔ عريد مع كا ايك عماني نامرشاه تقار وه امير حمره كل عكرمت من آيا ادر ال كي اطاعت ك لى . تن (مير ميزه نے اسے سونے كى كرسى یر بھایا اور دیدہ کیا کہ عزیتہ مصر کی سلطنت تخفیے عطا کروں گا۔ یہ سی کسہ ناصر شاہ توشی کے مارید آجل پڑال عزید معرای جان چون کا بھرتا تھا ، گر کہیں بناه بر ملتی کفی ۔ عُروعتاد اس کی تلاش میں تقا۔ آخر ع زرمعر نے کھیا ہو کا مجس بلا اور شہریناہ کے وروازے سے پاہر کھتے کی الموضين سي . الفان سے اس وفت علي عبار بھی ایک بڑھے فقر کے جیس میں جیرہ زے ہر موجود نفا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھوارا كدون الخاسة ، نهاين شان و تنوكت سي في اعطامًا جلا آتا ہے۔ اس کا جہرہ مہرہ کھسیا رول سے بانکل نہیں ملتا تھا اور نہ جال وصال

116

ولی محی ۔ عُرُو کو شک ہُوا ۔ آگے مِرْھ السے کی گئی تابی اور کھنے لگا:۔ جناب گھیادے صاحب، درا رکھے ؟ ال ہوتے ہو مجھے روکنے والے ،" نے ناراض ہو کہ کیا اور گھونیا فی طرت بیکا۔ مرد نے آبیل کم الماک بد دی جس سے گھسالیے مكسر بھوٹ كى - عرد و نے اس كے ہاتھ پیر بانده ممه اینی کیس میں محالا اور تشکیه کی طرف جلا ۔ رائے میں کھی ہے ہے لگا: "اگر تم بہنے ہی ہے جا جا جا دسننے کہ کون ہو تو اتن مرمنت مر ہونی چھو، اب کیا رائے ہے ؟ سیرهام بر هره کے بای سے علوں ؟ یہ س کہ عزیز مع کو گوانے کے باس نربے حاقہ گرعمورے ستی اور اس کو امیر جمزہ کے سامنے آگے طال دیا . اتفول نے تاراض ہو کہ کہا: آ "تم یالکل یاگل ہوگئے ہو۔ اس مے جانے سارے کو بھڑ سمہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟

117

صرورت تھی مھائی جان ہے عرو نے جاب فيا "فرا غور سے آپ كى شكل ملاحظم زمانے وہ ویکھیے کہ گھسارے کے روب س کیان صاحب کھتے ہوئے ہیں ؟ اب عوام عزه، لينه صور أور عادى بهوال نے اسے غور کھا تو عزید مصر کا جرہ دکھائی الى وفت إس كا تبنيرًا دمايا ی غلامی تبول سمرتا ہے یا بہنجاؤل سیدھا جہنم امیر حزه نے عادی کو ڈانطانی امیر حزه نے عادی کو دانطانی اسے اور کی سے و قبیدی کو لول نہیں کیا کرنے۔ چھوٹ دو اسے ا "یا امیر اب مجول گئے کہ اس مودور م بر کیسے کیسے علم توارے منه بناحمه کها -مدوہ نو تھیک ہے ، گد جو کام اس نے گیا وہی ہم کمیں تو ہم بیں اور اس بین کیا فرق

سے گا ہے امیر جزہ نے عادی کو سمجھایا۔ بھر وہ ونم نے دیکھ لیا کہ دھو کے بازی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اب ابن مزا خود ہی تجویز کمدو اطاعت قبول کے لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے وربنہ میں قرم کیا چکا ہول کہ سام بن نمیان سے بارہ من روی گرز سے تمہاری کھوٹری یائن یاش کمه دول کان عزينه مصر كالمول المعلل وسشت لگا۔ وہ اوندھے منہ امیری کے سامنے گر بڑا اور جان کی امان طلب کی امیر جمزہ نے محرو كو الثاره كيا ـ اس نے جي علامي كا حلقہ عزیز ممر کے کال میں ڈالا۔ پیر لیسے بہلوالوں کے کلے طوایا اور عرب سے کرسی یر بھایا۔ عزینہ مصرف درخواست اس کا تاج آور تخت وابس کیا امر عزه سنے کہا: "ہم تمهاری سلطنت تمہارے چھوسٹے مطاق ناصر شاہ سے توالے کم چکے ہیں - اس لیے یہ

119

الله جور وو یال به ممکن سے که ناصرشاه تهبیں ی منطنت بیں کوئی ای عہدہ دے سی منفاعیش کمہ دیں گے " يه سن كر عزيز مصريت موكيا ـ ليكن ول بين خن رہے دای کھانا رہا۔ دان ہوئی تو س نوگ اینے لیے جمول میں جاکہ بیٹ کر سو كئے ۔ لك عزيب رم كى آئموں سے نبيند غائب تى ـ آخروه إدر العم وكي كر الله ادر ايك عکنا ہوا نیخر ہے گر کے چیکے امیر جزہ کے بیکے ی طرف چلا ۔ اِتفاق سے کی حار بھی اوتکھ گیا تفا ، اس کیے عزینہ مصر کو تھے میں داخل موسفے کا مو فع مل گیا۔ الھایا۔اس کے پیل کی جمک ورًا امير جزه كى أنكير كل كئ ـ انهول عن لفونسا اليا ماداكه عزيز مصر تطعكت بهوا بابر جایرا - تب حزه بابر تکے - اس کی يك كم المقاما اور كما: " مجھے بہلے ہی شبہ تفاکہ تیرے ول

120

بدی ہے ۔ تو سمجھ رہا تفاکہ میں سوریا بہول مر فيون بين بين جاكتا نفا - اب ونياكي كوني طاقت رہے مرنے سے نہیں بیا سکتی " عزيز عمد عمر مدونے اور گھ گھانے لگا سکن امیر حمزه سط ایک نه سنی ۔ غرد و کو عبلا کر حکم دیا کہ اس نمین مرا کو فورا موت کے گھام اتار دو اس نے رات کی کھی ہیں ہم پر ملد کر نے کی کوشش کی تھی (( اس سے پہلے کہ عُروا کے بڑھے عادی بہلوال حَجُومَتنا ہوا آیا اور عزینہ مصری البی لات جاتی کہ وہ ہوا میں گیند کی طرح آجا اور ایک قریبی یہاڈی شیا سے محراکہ دھم سے گریڑا۔ الکے روز اس کی لاش اکتول اور گدھول نے لورج لوزج کر کھائی۔

ہفت ملک کے بادشاہوں سے خواج رہے اور باغیول کو سزا دینے کے بعد امیر حمزہ کی ص ختم ہو یکی مفی ۔ اس لیے انہول نے مدائن وابس جانے کا قبصلہ کیا ۔ نشکہ میں خوشی کی امر دور محتی

121 وی کم سیابیوں اور توجی سرداروں کو استے وطن المربع بوسے بہت وان ہو گئے سے اورس و استی کال بخول کی یاد شا دری سمی ۔ ب مم المرحمره اوران کے بہادر ساتھبول کو مدائن على سنة بين چيور سنے بين اور آب كو نم بہلوان کے پاس لیے جلتے ہیں۔ ذرا و بھیے کہ وہ امبر جزہ کے لات کس فتم کی کارروائیوں بیل معروف سے ایک ایک ا کی خبریں اسے پہلوا سے کے اس کو جب تعلوم ہوا کہ امیر جمزہ کے بھت ملک سے بادشامیوں مو زیر کیا اور آنے بی س عزیدمصر کے عادی پہلوان کے معقول مروای ، تو اس سے ما تفول کے طوسطے اگر گئے۔ اس می جودہ کا مقابلہ ارسنے کی طاقت نہ تھی ۔ یہ میا کا جا گا مخل بادشاہ کے دربار بیں گیا جس کا نام جھورین لازبیش تفا. تدویبن دخشی تاتاریون اور منگولول كا بردايه نفا اويد نهايت نهر دست اور طافت وي ہارشاہ تھا۔ نوشروال کے ساتھ بھی اس بدانی دشمنی علی آتی تھی لیکن کئی بار جنگ میں

122 المست کھا کر اب بہت ون سے خاموش كر سارى داشان نمك مرج لكاكر كم شاتى اور آخریل شوین کو یہ کمہ کر ڈرا دیا کہ اگر امير حزه كو چار حادا نه گيا تو نه صرف وه شزام مہز مگار کو نے جاتے گا بلکہ عین ممکن سے کرمغا سلطنت بدیمی ملی کیا برسن کمہ ندوہین کے کھایا اور شیری طر نگہ کمہ بولاں وما تُدكر بولا: ر "کس کی ممال سے کہ عمری جانب آنکھ اط كم يى ديكھے - افسوس سے كاليانيوں ، يوناني اور مصریول پر کہ ایک معمولی حرب سے تک کھا گئے ۔ امیر عمزہ جب بھے سے بھوکے گا نب لسے سفیقت معلوم ہو گی ۔ گر روال تو ہے کہ امیر جزہ کو مار کہ مجھے کیا ملے گا جا گ " حنور ، سے بات نو بہ سے کہ منہزادی میں کے لیے دوسے زمین بر آپ سے بہتر کوئی النے مسکوا کہ کا اس میں WW.PAKSOCIETY.CO

123

کو توشروال نے اپنی دامادی میں قبول کمہ کے بانچوں انگلیاں تھی بس اور سر ۔ متگول سلطنت کے ساتھ الکی روز ایرانی سطنت کے مالک عی بن خاس کے اس وقت مصلحت یہی سے کھی میں لینے کی کوشٹ م توشيروان كا لیشے میں اتا اللہ وہ لی کا کلمہ مرصف لگا۔ ستر نے اسے اس مات رہی کی ماضی کمہ لیا وہ خود نوشرواں کے یاس موسائے۔ جنال جہ رُدین سے نہاست ان بال سے کمان کی بانب کوچ کیا۔ تا تاری اور منگول انتے منگ مل ارر وحتی تھے کہ جس جگہ اِن کا نظر رکھا عُرُ أَعَامُ أُور وبران مِو عانى - بستمال تُولِي ممد آل لگا دینا إن كا مجوب مشعله تھا . وہ مروف ادر عورتوں کو بھٹ کر غلام اور باندیاں بنا اور بخول کو تنتی کر دستے۔ نے نوشرواں کو اطلاع دے دی مقی

124

یں نے بڑی مشکل سے ندویس کو فاہو بیں ہے اور اب وہ آپ کی ملاقات کے لیے اس کا تہایت شان سے استقبال کیا و نوشیروال یه اطلاع یا که گهرایا اور بزرج انتهائی سے وقوت اور رہے۔ مجلا اسے تدوین کے یال رراسي آنے کی دعوت وسنے کیا صرورت تھی ۔ آب حالی رہے ہو گا کہ اس کے تشکری ہے شمار بینیوں اور آیادبوں کو وہرا کے دی کے ش بڑرجمر کے جواب ویکے ہیں بنتا اد حصنور ، سیج نویه ب کر گفت بری مندی کا تبوت دیا ہے۔ آپ کو معلوم سے عظیم لائد لشکر کے ساتھ مدائن وابس اب اس کی طافت اس قدر برط ھی کا سمی وقت بھی آب کی سلطنت کے لیے خطرہ سکتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ جزہ

توت سے جڑا دیا جائے۔ نظر ترومین پر بڑی ہے۔ تر دمن ا سے ، گر اِس موقع یہ اسے لین عزوری سے ، اور زمن کیجے امیر مزوتے تردین کو بلاک کر دیا ، تب بھی ہمارا فائدہ ہے۔ کے لیے ثورین سے رنجات مل 2626 نوشيروال خوش محوا نحتک کی رہم لا اور کینے لگا:ر " ہے شک تو تھ باتوں بیہ رصیان مر دیا گفاہ ج تُويين كا اييا شان وار استفير نشك كو لوگ ممشہ اسے یا و رکھیں ۔ عواق کے برے مجرے جنگل میں اتا دا جائے۔ ا ملے روز نوشیروال کسنے امیرول کو میکول سلوانوں اور سرداروں کے ساتھ تدویین کیاستقبال کو روانہ ہوا۔ ترویس کو یہ خرطی تو وہ شرطی سے کھ ورور ہی دک کی اور نوشیروال کا انتظا · 6 2

بهت دیر بعد گرد و غیار کا ایک بادل صحرا میں جودار ہوا اور نقارے سے کے کی اوا نہ سان دی ۔ محر گدد کا ہم مادل جے گیا اور توشيروال كي نوج كا ايك براول وسنه دكفاني ديا. سب سوت کے ایک سیاہ فام اور گرانڈیل حبثی شركى كمال كي اور جهندا الخاسة جل ربا نفا. مُروبين سن المحمد على الموجا الريه حبشي بو جمندا مخامے ہوئے کول سے "ج " ربه انوشیروال موخاص علام با جاه جلال سے یڈا بہادر اور زور آور جات سے ۔اس سے کئ مرتبہ اینے اتاکی شکار میں جان بھائی ہے۔ یا جاہ جلال کے بیعے سیا گیار فوجی سردارول اور شہزادوں کی سواریاں تغیر اور ہر ایک کے سائد محموروں اور ما تقبول پر موار فوی دستے تھے آخر میں ایک ایسی اواز سنائی دی جی محرا میں بہت سے شیروطار سے میں اردین نے جرت زدہ ہو کر کیا: " ہے نوشروال سفریں لینے ساتھ شیرول بنجرے بھی ہے کر میں سے۔ یہ آواتہ آئی

منیں عالی جاہ ، بیر خاص فسمہ سمے نفا رہے اور علی میں جو بدرجر نے نونٹروال کے لیے بنوائے ہیں۔ آئی ساندوں میں سے شیرول کے دھاڑنے کی آوری بھلتی ہیں۔ وہ دیجھے شہنشاہ ندشیروال کی سواری کی سے " شہنشاہ نوشیروال سفید نگ کے ایک اونجے بالخفی بید سوار نقا اور سوسک کی ایک سو بیس چتریال اس پر سابه کیے ہوئے تغین - شہنشاہ کے واپنی بایش اور سے مات ما تقیوں کی خطاریں عقبی اور سرا گفی برسونے كابنا بهوا بووا عفا - إن بالتقيول ملاده كمي سزار سرخ ، سیاه ادر سفید رنگ کے علی محوثیہ ننہنشاہ کے آگے آگے جل سے مقع اور آئی ہے بیٹے ہوئے نوی جوان یوں نظر آتے سکھے ہے سخم کے محتمے ہول ۔ان کی شان دار وردیال صحراً کی قصوب میں جل مل جمل مل می کمتی تغیر اور ان کے شہھیاروں کی جبک اتنی تیز تھی



WWW.PAKSOCIETY.COM

کاه منه تغیرتی تفی ۔ بیوب داروں کی ایک ماعت باند آواز سے یہ نعرہ لگاتی ہوتی یکی أو برو - يا ادب ، با ملاحظه - موشيار-سفت کشور نوشروال کی سواری آتی سے ف دُوین کو اشار سے سے بنایا کہ شهنشاه ی دانی سانب بندجهر وزیر اعظم اور ہا تیں جانب بختک ہزیر کی سواری ہے ۔ ستر ہزار غلام سنہری ووری پہنے بزرجمر کے ساتھ یادشاه کی سواری جب حدیث ای تو ترویس نے گھوٹے سے آزا ، اُدھ نوشروال نے معی باتنی سے انہے کا الادھیا کمر بزدجہرنے اسے روکا اور آہستہ سے کیا: مبهال بناه ، آب کا سواری سیس توان مه کے خلات ہے۔ جب تک ٹرویین معالی کر یاتی کے یاوں کو نہ چوسے ، اس وقت مک نوشیروال نے یہ بات مال کی اور ماحتی کیا

رہا۔ انتے میں زوین سر تھے کا کہ دور تا و آیا اور ماتھی سے یاؤں کو بوسہ دیا اور بالمن بادشاه كي حانب بطهايا ، تب نوشيروال مهاورت سے اسے ماتھی کو زمین یہ بھایا نوشرواں تهاست وفاحر سے انزا اور آگے بڑھ کمہ رومین کو رہ اس کی بیشانی جومی اور خلعت عطاکی ۔ کی معلوں نشکہ کے دوسرے سردارول اور بہلوالوں سے علقات کی اور ان سب کو بھی تہایت قبمتی طلقیں عنابیت کیں۔ اس کے بعد بهزار ستون كا ابك عالي شان جمه اور اس خیمے کمے اندر جالس سکون کا شای یغمہ آنا فائا عراكيا كيا - نونتيروال إس على خيم بين آيا اور نت جمشدی بر بنظا - اطلس محربہ کے بردے یتھ کے نالیں ، سونے جاندی کی جالی اور تکبول کے غلات جن میں موتی جرکے طرت نظر آنے گئے ۔ان کی جک دمک ویکھ کم منگولول اور تا تا دی وحشیول کھی گئیں ۔ بھر نوشیروال کے عکم سے خوان بجيايا كيا اور ايك سزار ايك

131

العلم فَيْسَبُودار كھانے سجائے گئے۔ نمام برنن مونے اور ہاتھی کے تھے۔ جسید جمال اور میزبان کھانے سے فارغ ہوئے توندویلی نے نوشیرواں سے کیا "ہرت دن ہوستے ہی سے کسی کی زبانی ایک عرب نویوان امیر حمزه کل کر شنا تھا۔ اب وہ کمال ہے اور کیا کرتا ہے (ج نوشيروال کی بجارت کيتک نے جواب دیا "وہ آج کل مصریس ہے (ور گفتی سے کہ اے ک عزیر مصر کے محصول مار جا جا ہو گا اور اگر نہیں مارا کمیا تو نے کم کیاں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی موت آب کھی پانفول تکھی ہے ۔ اس کر زربین مسکدایا اور می کوتاؤ دے کے لولاء۔ و دراصل شهنشاه نوشیروال نے اس معرفی موخواه مخواه سريه جرطها ليا تقاء ورية كيا پدی احد كيا يدى كالشورياك يُما يك محتم بهوان اين عبد سے الله كرسامن

ا ور نوشیروال کے تخت کے بائے پرتوسردکھ لكا بو محفور ، جان كى أمان ياول كو كجم " کو ، کیا کنا جاہتے ہو ؟ نوشیروال نے کما موں کے بعد شوہیں جیا بادنناہ دوستے زمین پر کو فی الع تمیں ۔ ہم سب غلاموں اور نمک خواروں ان ایسے ہے کہ جزہ کے بجائے ندوین کی شاوی شهزادی مرنگار سے کی ك سوي مين يلياً. اتنه میں نجتک اعظم کھڑا ہوا اور اس نے بھی عان كى امان طلب كمر مے گستم كى الل يى مال ملاتی ۔ نے بزرجم کے کال کی کا ساری کی راسے سے ؛ ثروین جراب دوں ، اگر انکار کرتا ہوں تو یقین مؤدی اور اس کے دحتی سیای آل یں مراملک تاہ کر دیں گے اور سے شارلوگ قتل ہو جائیں گے اور اگر قبول کرتا ہوں تو جزہ

الما منه وكهاوُل كاي بدا بهر جند لمح جي سم ، بهر جيك سے بولا: " عالی آماہ ، مصلحت یہ ہے کہ آب اس وقت تدویس کے جاتھ شہزادی کی شادی کمے نے کا اعلان فرما دیں ۔ رکھے یقنی ہے کہ حزہ لیک آدھ دن میں یمال کھنے والا ہے۔ شہزادی مرسگاراس کی امانت سے رکھی کی کے بازوؤں میں طافت موگی تو وہ زویس سے این امانت جیس ہے گا" يه رائے نوشيروال کو متاب معلوم سو لي - وه مونتول بر مكرابعث لا المحالي لكا: رداسے ستے وفادار، سمیں نمیلای تجوین انفان ہے ۔ ہم مہر سکار کی شامی دوبین سے کرنے کو نتبار ہیں " یہ سنتے ہی تدویین نے دور کر باؤل كو بوسه ديا اور ابني أنكوس تلوول سے درگئے لگا۔ ورمار میں خوا شادیانے بحائے جانے کے ۔ نجتک موقع بالمستدويين کے کان بيل كا: " بہتر ہے ہے کہ آب شہزادی مہر مگار کو ا

134 بلواليس ـ ابسا وشاہ کی دائے بدل طاتے ؟ ر ثروین نے نوشیروال سے ورخوا حضور اس غلام کو اپنی دامادی میں بیں تو اب کیا دیر ہے۔ شہزادی



136

ماری که بدنصیب سات کطهکنیال کھانا علی کی سیر صبول سے نیجے گیا اور ایک جا پڑا۔ موربرام سے اس سوک کی امید برتھی۔ روما سین اوشیروال کے حضور میں میا اور حالت جیان کی ہے بتد جہر اور نوشیروال مل میں خوش موری مگر کستم ، نبختک اور زویس کے تن بدن میں آگ گگ گئ ۔ نوشیروال نے "امير همزه بهرام كو شهرادي مربكار كي حفاظت کے لیے چھوٹ کہ گیا ہے میں سنے اس سے وعدہ كيا تقامحه بهرام کے كام يہران مبری حانب سے اجازی عص بیں دم حم ہو، وہ حالے یہ ش کر زوبین اسمینے اور نیتک نظل کے ۔ ثدین نے گئے سے کیا: ستم ایری بهادری اور شه زوری کے آگے برام کی کیا حقیقت ہے۔ تو جا اور

137

واوی کو سے کر آ۔ ہیں تھے ہواہرات میں كانول يد ما كف وحرے اور كن لكا: بہرام سے الطان میرے اس کی ای سے کے کسے دیکھا نہیں ہے ، کے مست ہاتھی اور شیر کی طرح زمانے میں میں کا نفاقان اعظم عما ہ" اجی حضور والاء وہی بہرام علی " جواب دیا۔ اب تو تدویین کی سطی بھی بہرام سے کارناموں سے ایکی طرح واقعت اور تعلا کیول نه سوتا ۔ ایک مرتب جنگ نے مارتے مارتے اس کا جھا دیا تھا۔ دہ مار اسے اب تک یاد بھر مھی نوٹیروال کے سامنے اپنی بہا ڈ دی جنائے کی غرض سے کئے لگا:۔

جی تو جاہنا ہے کہ میں جاؤل ای جیلی توقدول م مگر بیر میری شان کے خلاف ہوگا کہ امیر جمزہ کے ایک معولی خادم کی سرتت یہ کمہ مرک سنے امینے دو تا تاری غلامول كوميكوايا . ان كليم تد سات سات فط سے ستقے اور آنکھول سے خون طبکت تھا ۔اس نے اتهی عکو دیا: اور اسے اپنے ساتھ کے اگر برام کو بڑ كے تواس كے باتھ فاؤل نول دينائ غلامول سنے ادب سے سر چھایا اور گھوڑوں بینے کر ملائن علے۔ اُدھر برام علی کی سطھیوں لینے غلامول اور جاں نثارول کے ساتھ كمط تقاء اس نے جب تدویین سے علاوں كو السنة دعيها نغه قعته لكايا اور كهاد المين آيا الله الله الله الله الله آئے ہیں ؟ مهل ، اسے فرا ہمارے حلیے کر دو ور د

ہو گا ۔ ٹوین کے خلامول نے جواب ا کے بڑھا۔ دولوں علامول کوایک میں کی کھ کر اپنی بنل میں دبایا اوراس كه ان كى جين آسمان مل منك مئين. دولال کے تاک کان کا لے من الله والل على ويا-یہ دیکھا کہ اس کے غلام تدوین تو مائن پر حملہ کم كرتا ديا اور امير هزه ايك اینا نشکرے کے ملائق میں نے ایمنی سارا قصة سنایا تو اورہ مو محقے۔ ایتے سکر کو حکم دیا کہ مدائن

ملنے کے لیے علی میں مجتے۔ وہ انہیں دکھ کے حد توسی ہوتی اور کھنے لئی: و اسطے مجھے یہاں سے کسی اور ہے چینے ورید ایا جان میرا یا تھ ترویس کے ہاتھ یں دے دی گے " امیر حمزہ کی کہتے گئے ، "منہزادی ، گھراؤ مت یہ اب جہتے کی شخص خور بن امیر حمزہ سنے کو متور کے صلاح مشور سے سے طے کیا کہ شہزادی مرسکار کو کھتے بھیج دیا سيائے۔ الفول نے ساليس بزار علام مقبل وفاوا کے ماتحت کیے اور ان کی حفاظت میں بنرگار كوسكة روان كرديا - اب امير عن من ابن جوت بھائی کو عم دیا کہ نوشیرواں سے نام ایک خط تھو۔ اکفول سنے خط بیس خداکی جدو تن کے "اب نوشيروال ، نوشهنتاه مفت كشور اور عادل کلاتا ہے میکن یہ بتا کہ کیں نے کیا خطاکی ہے بو تو مجھ سے بار بار سے انسانی

، ر تو نے مجم کا سر ہے آول تو شہزادی تنادی مجھ سے کہ دی جائے گی۔ تو جنیا بکر لایا اور تیرے حوالے ہے قول سے پھرگیا اور شہزادی ہر زبال کے حوالے کر دیا۔ ہلوان کے باتھ سے تھے معرا بوناك اود توریس کو مملانا کی ا مر نگار کو مدائن سے نکال کر سے کی طرف دی ہے۔ اب میں کے آنا جا بتنا ہول کہ تو م ے پر توب کر، میرے س لینے کیے پر توبہ کر ، میرے ساتھ صلح اپنی بیٹی شہزادی مہرنگاری شادی خوشی

142

ہے ساتھ کم دسے عد مرجزہ نے یہ خط استفتالوش کے سیرو کیا کھا کہ یہ خط حفاظت اور احتماط سے نوشیروال یک پنیا اور اس کا جواب ہے کر آ۔ استفنالوش سے خط کو جوما رادب سے سر يد مد اور ما فق ما نده كد كها: و خدا کے کر اور صنور کے اقبال سے جاؤل کا اور بی خط نوشیدان کو دول گانه ورجاؤ استفتا لوش المها خدا كو سونيا ما مكيه وبكره بعال کر جانا۔ و ہاں مہارے براروں وسمن موں کے " " حضور کی توجه نه کی نو کو تی بركا مذكر سكے كائ استفتا نوش كے كيا۔ اس کے بعد امیر جمزہ نے الفقالوش کے سب منفیار کیے ان یر حضرت الرام کی تاتی موتى ايك دُعا يشره كم يجونك مارى الول فولايا: "التد نے جام نو اب ان جنفیاروں اللہ كاكونى متهار غالب نہيں آئے گا ي فِعد فِق اسْنَفْتَا لُوسٌ مُحولِك في بينهُ بم بينها

143

اور نوشیروال کے نشکر کی جانب فرائے ہمرتا مواجها - ليكن راست بي بين شام بهو مئ . و ل میں رویا کہ رات کے وقت نوشیروال کے پاس جانا ھے جنوع ماؤل گا۔ ہے سوچ کم ادھر دیکھا میں ای کھ فاصلے پر مشعلوں کی روشی مماتی وی فی دی محور ہے کو ایر لگانی اور اوس کی ۔ کی وگون سے کر ایک عظمان ان خیمه کھول آسان رہے۔ ہزاروں کھولیے اور ماتھی این میں میں میارہ کھا دیسے میں اور ایک بڑا سکر جاروں کوٹ پھیلا ہوا ہے۔ بر فیق کس کی ہے استفتانوش جيران موأكم اور کس ارا دیے سے آئی جھی آخر ایک سیای سے یو جا تو اس نے نایا: " يه نشكه لراسب بن لوس كا سے اور اس نظرا ہوا ہے " الشفتا نوش كالمرو بہ س کہ خشی کے ہو گیا کیوں کہ اراسی بن لوس اس کا براتا نے ایک بہرے دارسے کا احادً ، ایت آتا کو خبر دو که ایک بهلوال امیرمزه

144

سے نوشیرواں کے نام ایک جا رہا ہے۔ اب شام ہو گئی ہے لیے یہ مان ویرے میں گزارنے کی مرے (والک سے یہی الفاظ لراسب و واللي وقت شے سے باہر کھلا۔ استفتا لوس الما سے ۔ استفتالوش - - - میرے استفتانوش نے تھوڑے کے ایک لگائی اور دوان دوست ایک دوجہ کے سے لیٹ گئے۔ ہراسی نے اپنے دوست کی فوٹ خاطر تواضع کی ۔ جب کھانے سینے سے فادع ہوئے تو الراسب كيف لكا: \_ تنفتانوش ، نم بڑے خوش نصیب امیرمزہ جیسے ہے مثال پہلوال کے دوست بی گئے ۔ نیں نے جس روز سے جن کی بہادری مے قصے سے ہیں ، اسی روز سے ان سے

145

بے بے جین مول ، مگر آج تک ملاقات لی اور ن ن آئی ۔ اب تمها رہے ساتھ ہی جاول کا اور آل سے ملول سکا۔ اس وقت بیاس ہزار ميرسي لما مقر بين - اگر لوشيروال تهالي سابھ زیادال کی تو ہیں اسے عبرت ناک سین دول کا نا "میرا خیال سے کسی نوبت ہی نه آئے گی به ا دا محمة ما مول " استفتالوش بھر تھی ہیں تہارا (ک دوسرے دن سے کو انتقالی لراسب سے دواع ہو کر چلا۔ دو بھر کو ایک مفام یہ بہنجا جمال نوشيروال اور تروين مها فشكر يدا و ڈانے ہوئے تھے۔ اس نے بھی تھے کے بابر زمین میں نیزہ گاڈ کمہ اینا گھوٹا آ سے باندھا اور دربانوں سے کہا نوٹروں کو خبر کرد که ایک ایکی امیر جمزه کا خط کے ورمان دورسے اور بادشاہ کو خر توشرواں نے کہا آنے دور - انسین دربار میں گیا اور بررجمر کو انکل سے بہان

146

میرا سلام ہے بدرجمر محوی م ید بھی سلام ہوئ بدرجمرنے JUNE STEEL ب ہے کہ خوش سے کیا "اسے خوش خوش جانے سے وکتے کی ہمتت کس میں 6. (2) کو گھور سے بعد کیا "اے پیٹانی پہنوال ، خط کے دے نے امر جن کا دیا اور خود تلوار کے قصنے پر ہاتھ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نوشیروال يرصف من مشغول بموا اور اتني وير بين



WWW.PAKSOCIETY.COM

سنے ترویس کے کال بیں کیا کہ اس ایمی جاتا جاہے۔ زوین نے ایک الله اشاره كمياكم ايلي كي پشت به وا دكري لم استفتالوش بر جعبنا ہی مفاکہ اللكاركركا: خبر دار! تجم بد کینت سے Vitello ابيها بانفر ديا كه غلام نظم سنتے ہیں ۔ بی مثلواریں سٹونٹ بی مثلواریں سٹونٹ لتو نهي ير أن كرے مكر اس نے يل كير مونی کی طرح کاطی کر دکھ اویا نوشیروال سے یہ نظرانی بند کمانی "تو بهال سے فرراً مکل جا اور حمرہ ۔

149 وے کہ ہم ایک دو رونہ میں خود مدائن اس خط کا جواب دیں گے "، احتفازش نے سلام کیا اور گھوٹر سے بر بنتھ مان کو دوانہ ہوا۔

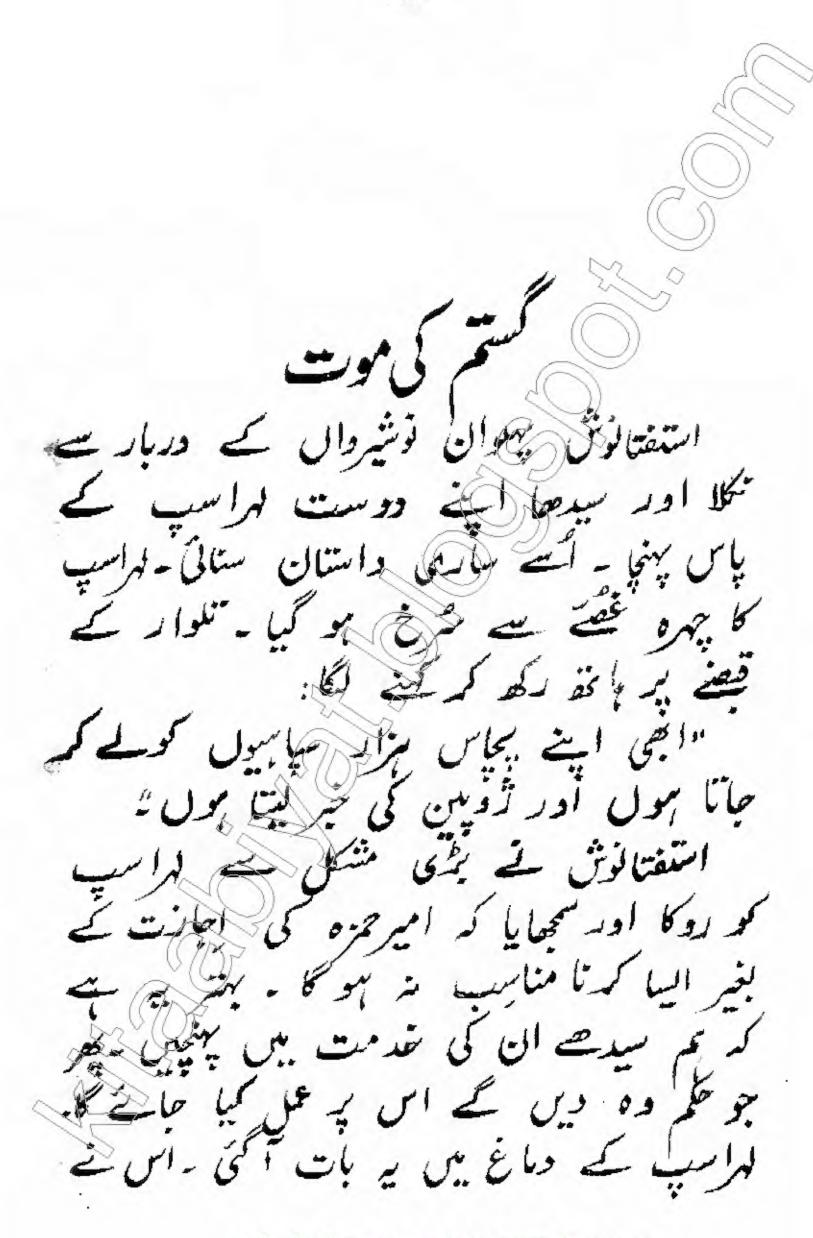

ی وقت اپنے نشکہ کو روائلی کا علم دیا۔ (امر حمزه کو ماسوسول نے خبر دی کراستفنالون لراس کو ساتھ ہے کہ اوا ہے۔ امیر جزہ نے الرانسي كى جهادرى كے كئى واقعات مس ركھے تھے اور اللی خور بھی اس سے ملنے کا سوق نفا، اس کے الاس کے استقبال کو تشراف ہے گئے ۔ اسے کی سے لگاما ، خلفت عطاکما ادھ بھیک اور ژویس نے امیر جمزہ خلات نوشروال کے کان محرکتے مشروع کے اور کا کہ آپ فناہوں کے شاہ اور حمزہ ایک معولی عرب کا نظام اسے زیادہ معد ن نگاہے، وربنہ یہ کی روز آپ کی گردن پر چی بھروے کا اور تخت و تاج کے میشہ کے لیے قبطہ جا ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ سکتے گا کہ ایدان کا ج سلطنت عربول کی ملکیت بن جاستے گی غرمن الخول نے توشیروال کو الیا فرایا وہ دونوں ہاتھوں سے سر مکر کمہ بیٹھ گیا اور

152

سے کنے لگا " مجھے کیا خبر تھی کہ معاملہاس ر مائے گا۔ نیر، ہو ہوا سو ہوا۔ فتنے کو وہانے کی کوئی تدبیر سوچے۔ مدائل الدر تطعے پر اس وقت امیر حزه کا فیضہ ر این سے منا سے کہ حزہ نے شزادی سنبی کے لوکیا کھی گے ہے سے کہ اب کیا گیا جائے ؟ نوشروال ور ، گوا نے کی بات نہیں ترجی کا کیا، ہزار آجائیں تب بھی ہم پیچے

ان وحثی اور جنگی تا تاریول سے حزہ کومقابلہ الله على الله السب على كا دوده ياد أحلية الحريق نے کہا۔ نونيروال اس شخى ير مسكرا كر كين لگا" تم تے ابھی بھی جرہ اور اس کے دوستوں کو و کمھا نہیں کے ورنہ ایسی بات نہ کنے۔ وہ کوئی تر نوالہ بھی سے جسے بھان انسان ہو۔ اوج تک بھے بھا بہلوان بھی اسسے سکا ہے کی نے نشا ہے کہ حمزہ کے یاس عجیب وغریب سنتیار ہی جن کی مدو سے وہ وسمن ہم قالبہ یا لیتا ہے " یہ س کے زوبین کے ہوتی گر ہوئے گر اس نے نوشروال کے برو برو سنیمالے رکھا اور بدابر شخی گھادتا ما الكے روز يہ عظيم نشكر نقارسے اور بحانًا موا شهر مان كي جانب رواية مواجع نے فورا امبر مرزہ کو خبر پہنچائی کہ نوشبروال اور رُدین جگ کے ارادے سے آتے بل تب من انے بھی اینے نشکہ کو نیار رہنے کا

154

دبر مھی اس سے جس جس نے لگی ۔ وشمن کے جس جس نے لگی ۔ وشمن کے جس جس کے کافل میں اس نقارے کی آواز الله آمتے سامتے آئے اور ایک دور سے کوللگارے لگے ، تب ترویس نے نجتک سے کیا کہ مجھے والوائے جمزہ کون سے ، انتے میں گروکا بادل بھٹا اور تربین نے دیجھا کرسات سے ۔ اس کے طابقت میں جاندا سے جس ما سنری سو گھرط سوار ہیں جن کے بچ میں چکتے ہیں اور ان کی مترخ مترق سے خون ٹیکتا دکھائی دیتا ہے۔ زوبین آئی تقر نفر كانبا ادر نبتك " اچھا ، تو يبى حزه ہے "

155 والا ا ہے جمزہ نہیں ۔ اس کا الله عادی پہلوال ہے " مغلول اور "ناتاريول كي سطى چوکرط ی مجول گئے اور دل یہ آدمی سے یا دبو لا ہے گا۔ تروین نے كوحره في كبول 316 اندھور کی اہمی یہ باتیں ہو رہی صبی کہ سواری شان و شوکت سے خود اور ہوئی ۔ سو ماتھی اس کے دائیں طرف اور باتیں طانب تھے۔ ژویین نے ناک شکل و صورت کا ایک ۔ دائیں ہاتھ میں کئی من وزنی الدے بھے شغل کے سے بھے کہمی مجھی میں ایجاتا ہے۔ تب لوحھا :۔ ر شا بد کی

مزہ نہیں ، زندھور ہے ۔ سراندیں کے سے کا باوشاہ سیے اور ہندوستان می ای کی حکومیت سے " ان صور کے بعد ایک اور سواری آئی۔ اس کے داس بائل میں سینکروں یا تھی سفے معلق ہوا کہ یہ ہوائی شہ بال ہندی کی سے ۔ اس ، بعد ایک رافظ مشکر مودار ہوا۔ م کے آگے عرفى محصوطول بمسواد خوت صوير المالي المعوال من اور ان کی شکول سے تعاور الميكتي عتى ـ شرويين في الدهيا يو كون بين ؟ نيتك نے کہا یہ روم کے شہزادے ہیں كا نام روي اسقلال باده براد بدل علامول ظاہر ہوئی - ال کے ساس کے تارول کے سے ہوستے تھے وہم کی لگامیں ہاتھوں میں مقامے آہے وبین نے بوجھا میں نشکر کس کا۔ نجتک نے متہ بنا کہ جواب دیا "بیری

157

کی بسرل فوج کو دیکھ کرتاتاری لگے: "عیب ہے وقوف لوگ ہی ساتھ رکھنے کے باوجود پیدل اس کے بعد نشان اڈر ستانی دی سے سے کوہ و بالی یہ لمذہ طاری ہوا۔ زوین نے بدواس ر به خوت ناک آواز کسی " بي نشان اژوما پيكر كي آواز سي بدرجمر لے جادو کے زور۔ امیر حمزہ کو دیا ہے یہ جنگ نے جوا خواجہ بندہم نے بھی یہ بات س لی۔فرا

158 لگے۔" میں حادو گرول اور عادو کرنے يد لعنت محصحتا بيول ي بھیک شرمندہ ہوا اور کوئی جواب نہ ویا۔ الله و معند من که مشرق و معرب کا مبدان بیں نمو دار ہوا۔ اس "نان سواد ترکی ، رومی ، زنگی ، جسی اور سندی غلام وکھائی دیے۔ ساہ رنگ کے محمورے یہ بیٹھا نظا اور ایک اولیجے اور تنوی طرح طرح کے منفیاد کی ہے بدل ہد سے اتنے بیں نصبول کا دھنے کیا اور انہوں نے بلند آواز سے کھا "كون جوان مرو سے جو ميدال مير یکار سنتے ہی امیر جمزہ كو الله لكاني اور ايك چوال سا چكة لكان مھوڑے کے قدمول کی خاک آسمان ک مير انهول سے لک كم نعره لكايا اور كا: اد جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ اب طان ہے کہ

159

مزہ ہول اور جے موت کی ارزو ہے ے سامنے آئے۔ ابھی کوم کے کوم بیں بہنچا دنتا ہول ۔ گر جو نشخص مبری اطاعت اے گا ، ای کے لیے خوش خبری ہے" وه جي بوسے اور انتظار كرنے مقاملے میں آتا ہے۔ مگد وسمن کی صفول میں کے لوئی نہ بھلا۔ تب ژویین نے نحتک سے کہا: معاطه کیا ہے جا ہاراکوئی بہنوان مقلطے "گستم بہلوان کے سوالور کسی میں عمزہ کا مفایلہ کرنے کی جرآت نہیں نیان کے نبتک سے جاب دیا۔"آپ اسے حکم نظرول سے نجاک کو دیکھا اور دل مال كر اگر جرہ كے بانفول جے گيا تو اس ملطا نجتک کی کھوٹری صرور پاش باش کروں گا۔ بجیک كى بات ش كر ثروبين نے گنتم سے كا:

160

" بیں نے آج ک عزہ کو کسی پہلوان نہیں دیکھا۔ اب میں تہیں تھے دیتا جاو اور امیریمزه سے دو دو باغظ کرو۔ جابتا ہول کہ حمزہ کے یاس کول سے واق ہے ہیں ۔ مجر کل میں نود اس مفایلے و م ول سکا ا لرزتا كانبنا مم سے مورق نے جو اس کی شکل دیمجی است معرف کے د توہین نے تعجب سے کہا: حرو است بتضار كبول العبیب بات ہے۔ حروہ استے ہمتھیار لیول محول رما ہے؛ کیا اس کا افرہ لائے نے کا ترویس نے یہ بات اتنی اور کی کھا منی کہ ترشیروال کے کانوں تک جھی وہ کنے لگا۔ "مزواہنے ہمقیار اس در اس مردوان مقی در اس کے اس منے مان مقی بغیر متھیار کے مارول گان الله ملي مكن سهوي دويين نے

ببلوان کو خالی اعمول کیول کم ھے . کی جرفی کی طرح أقطايا اور اس مرتنبه الي لات مال کھاتا ہوا دور جا گر اور کھے ہو

ممي كي طرح تولين لكار آخر امير نے مالت مادت اسے آدم مؤا کر دیا۔ یہاں ال کا دُم کی گیا۔ مرتے ہیں تو خصنب تاک ہو تو میدان میں آیا۔ امیر حرص سے جندی سے استے متفیارسنمالے في حكمتم كا بينا دونول بالمفول میں دو تلوارس الله الله علم في الله الله علم في سسے باتا مقائر ووست وسمن سبعی عش عش كرتے تے ت العير فين سنة بيكاد كر اس سے کیا: ، بغير التي مو میلاجا وربنے لینے باپ کی طرح کی کا تھے۔ مارا حاتے گان لیکن گشتم کے بیٹے کے سر بہر بھوان سوار نفا۔ اس نے آگے بڑھ کہ دو توں معوار ول سے علم كيا - حزه نے وصال ير اس كے وار الوك اور پیم نفره مار که کها: " کے اب کیں وار کرتا ہوں۔ بھر نہ کین

163 انفوں نے تلوار گھائی اور ماری کہ وشمن کی طرحال مد آئی۔ اس کی نتبول اور حنگ جو محوروں کو ایٹ لگانی ، نعرے نے اپنے نشکر کو آگے پڑھنے ۔ تدوس کے نشکہ سے

164

میں محس کے اور کھرے کوئوی کی طرح اس عنے کے ۔ وہ الذل بالخول سے محوار سالے من ای کا در میں ای جو سیاری ای کی زو میں ا جانا دنده نا کا د خاتا ۔ و کھنے کی و کے میدان جنگ یہ لاشول کے انبار ملنے کے کے بوتے ہے اور ہاتھ بر جا بچا بھوے برسے سکے اور ایول کی جع میکار سے کان يرى آواز سنان ويتي تقي -دو کھنے کی اور کی جگ سے بعد تا تاریک کی فیے کے ن کو کے اور وہ مماکنے گئے۔ ورمین کی حالت ع اور عصتے کے باعث بہت بری متی روه روه ای کر دانی بینا. نفار بختک پناه و هونگرتا به رنا متفار آخر دنیروال خو د میدان میں آیا ہو سے جوانی اسے دیکھا ، ہات بعک لیا بادشاہ نے کیالی ودا ہے جزہ ، کیا آج تمہارے کوف كوتى إنسان أنه من بيج كا ؟ وجهال بناه مین کسی کو مارنا نهیں جامیا۔ مين جو كوئ ما يا ميرے دوستوں مونقصان

165 نے کی کوشش کرے گا ، خدائے واحد کی زنده نه چوندول گائ سنے ہیں کہ تم ترویین سے مفاطر کرو. الدينے سے كيا فائدہ ؟" ہر وقت تیار ہول ۔ رویس ژوبین کو مجیجنے میں ۔ مگر نوشروال نے کہا۔ تُرويين سر سے پئر نک فولاد بين طورا نظار ا تکھول کے سوا اس کے جسم کا کیا ہے ا ہز دیتا تھا۔ اس کے باوجود دہ میں آنے موسے فرا اور اینے ایک نام ور بیلواں عردافکن زابی کو اِشارہ کمیا کہ امیر حمزہ کو نوانی معلم کے لیے بالاے ۔ مرد انگن نداملی خوت ناک كا ايك ولو قامت أدمى عمّا جس كى قوت كالو اندازہ نہ تھا۔ وہ ساہ دنگ کے م تھی یہ بلتھ کر میدان میں آیا۔ وائن باش اس کے سات WWW.PAKSOCIETY.COM

مِعَالَىٰ خَصْ اوم امیر جزہ اینے گھوڑے یہ سوار ہونے اور خدا کو الم کے کم مدان س آئے ۔ فوی سردارول اور معلوانول سف سلامی دی اور سلامتی کی دعائس مانگس. مردافكن ولل يت قبق لگا كم كما: ا ہے جرہ کھے تبری جوانی بر ترس اتا ہے۔ بہتریں سے می جات یا جا اور میرے مفاعیے کے کیے کئی اور کو جھے " يني مات ين الحي الله عن كن والا بعول " امير حمزہ نے کیا " نوشیرواں نے کل مجھ سے کیا تھا کہ ترومین خود میرے مفایعے ایس آئے گا، مگر دہ الیا أبر عل ہے كه سامنے نہيں أول ور اپنے دوستوں کو آگے بھی سے ن یه س کد مرد انگل زابلی اور ان کے ساتوں مجائوں نے غضب ناک ہو کر ایک کھ امیر جزہ ہے۔ جملہ کیا ۔ سب کے سب مانفیوں آگا کیوار تنے اور امیر جرہ کھوڑے یہ بعظے تھے۔ پال بال عُرُوعتار ایک زبردست ، اعتی کو لیے میدان س آما اور جزہ سے درخواست کی کہ گھوائے۔

168

ے اتر کمہ اس پر سوار ہو جائے ۔ حزہ نے عُروکی خارج تول کی ۔ گھڈا اس کے حالے کی اور فی سے ماتھی ہر سوار ہو گئے ۔تب مردافلن زائی کے اینا فولادی گرز اس زور سے مزہ کے بالتی کی گرون پر بارا که ده ایک طرف کو تھک اس معن ناک اندازیس جنگھاٹوا کہ جنگل العلق سے کانی کئے۔اب حمزہ اور بہاڑ ای اجر مروافکن برحملہ کیا۔ان کے يهلے ہى وار يس مرك الله كا باتھى وهم سے زيان ير محرا اور مركباء مرد افلي عنيال كمانا بوا دور جایدا۔ ان بڑے مالی ویوں کرنے ویکھ کر ساتوں تھائی طیش میں آ گھے اور انہوں نے امر جن کو گیرے میں لینے کی کی گرا جن نے ایک ایک کمر کے سب کو زمن پر پستا ۔ عرو عمار نے دور دور کر انہیں رسیول میں باندھا اور اینے لشکریں نے گیا۔ ھڑہ کی بہادری اور کی داری یہ دو تر سمی نے آفرین کی ۔ لیکن شوین کے ہوش گئے ، اس سے دل میں کہا کہ اب موت سر

169

ی آوسر نوشروال نے مسکرا کر کیا: الب كيا سويجة مو ، كمو تد امير عزه كى اطاعن قبول کے لول اور مہیں اس کے حوامے کر دول !" 200 کا سر لال کم لاتا ہوں " بہ کمہ کمروہ کی فوج میں گیا اور سیاسول کو سمجهایا کم جب این افزاره کردل تو فورًا میدان یں آکہ جزہ بر الوجہ بیٹنا اور اس کے مکرے کر ڈالنا۔اس کے بعد جو میدان میں آیا اور نعره مار کمه کها: ارجن کو مجھ سے مفایلے کی آرزو ہے وہ سامنے آئے " اس کی یہ نیجی س کم پندھوں کو وش آیا۔ ان گُذه بوا من أجيا لنا بوا آكے جمالور تكار : 4 او ہے ادب ، قرکیا اور تیری ساطر کیا ہے ترے مقابلے میں آیا ہول ۔ اینے دل کی سب كال ہے۔ عمر شكابت بذكيموك على كا موقع

وبین سے بندھور کو اینے سامنے دیکھا تو ویشنت الله منده من - لين اين عالت جيا كر كيف لكا: معملوم ہوتا ہے جن مجھ سے ڈر گیا ہے ۔ تھی سامنے میں اور تھے مرنے کے لیے . تھے دیا۔ میں نیری بھا جرہ سے نظانا زیادہ بسند کرول گا۔ الله والس ط العلامة بهال على وسه " امر جره نے بھی توہین کی یہ بات سی لی وه خود مبدان سل المحملة اور لندمور كو سمجا فيها كم والس بھیجا۔ تدویس کے بیان سے تلوار مکالی اور امير جزه ير جله كيا ـ امير في في دُهال بر زوين کے تمام طار روکے اور بنن کھی۔ "ابے زوین ، جننے جی جاتے جا رکر۔ میری طرف سے اجازت ہے " یہ می کہ زوین اور ہوش میں آی میص بھھ بھھ كر تلوار مارنے لگا۔ آخر امير حمزه نے كھا الموشيار مو حا کہ اب میں جلہ کمنا ہول " یہ کد کر انہوں نے اینا گرز گھاما ادر کا زور سے مادا کہ ترویین کا گھوڑا لڑ کھڑا کر زمین ير حركميا اور خود ژوين بيموش موكما - نب اس

171

ے غلام دوڑے دوڑے آئے ،انے آقا کو اٹھا کے گئے اور جمے ہیں سے جاکہ منر پریانی مر المنظم مادے۔ تب کیس اسے ہوش آیا ۔ جلدی سے دوسرے گھوٹرے یہ سوار ہو کرمیان س آیا کی ویکھتا ہے کہ اس کی فوج نے امیرمزہ ير عمله كر لے انہيں گھرے يس لے بياہے اور جزہ دو نول ہا تفول میں تلواریں لیے گا جمہ مو لی کی طرح سیابیوں کے سر اڈا رہے ہیں ۔ سرطون خول کی ندیال سے جی تغین اور زخیول کی حنے میکار سے کال پڑی آوا سائی نہ دیتی تھی۔ دم تھ میں امیر نے تویس کے ہزاروں آدمی مار والے ۔ یہ دیکھ کمہ زوین کو تھوت ہوا کہ اگر یمی حالت رہی تو جزہ میرا ایک کیابی بھی زندہ نہ ھوڑے گا۔ اس نے نجا سے مشورہ کا کہ کا كرنا جاسي - اس في مسكرا كر كما: "جیکے سے جزہ کے سمجھ جاد اور الی الی مارو کہ وہ زخی ہو کہ سے گر بڑے ہے یہ سی کر ثروین مزدل نوش ہوا۔ اینا چرہ نفاب میں چھیایا اور چکے جلے ادھر چلا جدھ

172

اہر جن جنگ کر رہے تھے۔اس نے موقع یا کر الیمی تلوار ماری کہ خزہ ہے سریس گرا زخم نا یا اور نخوں کا فوارہ چوٹا۔ انھوں سے پلٹ کر دیکھا تو دُولین اینا چرہ نقاب میں چھیا نے کی کوشش کر رما عفا - حزه این علوار سے اس کی گر دن آوانے كواكے بڑھے مگر بازال اور زمین بر كرنے کے ۔ تب انہوں سے این وفا دار محصور کے کی اور کما ،" مجھے فورا گھر میاہ قیطاس سے ایسے آگا پیر عکم قسا تو دنتمنول سیاہ قیطاس سے ایسے آ کے مشکر سے مطلاء کسی کوکا لیا اور کسی کو لاتوں سے مارتا بنوا صاف بحل آیا اور کی کی جانب روانه ادھ عروعتار نے امیر حزہ کو بھالی میں ن يا يا نو سخت پريشان موا-آخر بعيس ليل كم وشمن مے تھکہ میں گیا۔ وہاں بتا جلا کہ "روہی گئے دلی سے کام لیتے ہوسے امیر حزہ کی بشت پر آلیا المدید سر پر نلوار سے وار کیا۔ امیر زخی ہوستے اور گھوڑا انس مدان سے بکال کر گئے کی جانب ہے گیا ہے۔

173

س کر غرو اپنے سکر بیں آیا۔مقبل وفادار ایک جانب مجلا کر سارا قد نایاء محرکها: مین تیری شکل جمزه کی سی یا دیتا بهول ۔ بلدی سے جم بر ستھیار لگا ۔ یا ہ گھوٹر۔۔۔ ہر سوار ہو اور میدان میں علی کے دشمنول سے اطرانی سمر ۔ دہ جب ہی سمجھیں ۔ کہ حروہ نہ حمی نہیں ہوا یک میان میں موسے ہے۔ میں کتے جاتا ہوں تاکہ امریق کی خرال یا یہ کہ کر عُرول کے مقبل ادار کو امبر مزہ کے کیڑے پہناتے ، اپنے شعبہ ہ کی مدد سے اس کی شکل بھی ولیبی ہسی بنیا اور میدان میں بھیجا۔ ٹرویین اور اس کے جب اور میدال می مقیل کو لڑتے دیکھا تو وہ کا ہوتے اور سانجت ہے کہ حمزہ ابھی ۔۔ مجام ہاں سے معامو، وربنہ ہے سے کو مالا گالے گا" نٹ نختک مکار نے ایس دلیا دیا اور گاہ " گھراؤ نہیں ، یہ سب عرد تاری کارسانی ہے۔ اس نے اپنے کسی سا کو امیر حمزہ بنا کر

معلی ہے یہ سی کر زور ین کی جان میں جان اور نظائی زور شور سے مونے گی۔

وُم لیے بغیر کے بہنا۔ دیکھا کہ ما بریا ہے۔ خواج عبد المطلب کے الميم سرارول مرد اور عورتس جمع بي کے انکھول سے آنسو جاری ہیں۔ مرہ ہے ہوش بڑے ہیں اور غول الم لیا ہے کہ بینے کا کوئی امكان نہيں رہا۔ تب عرد ان كے ياس كيا۔ و مکھا کہ زخم سے ابھی کا گون علی رہا ہے اور حزہ کا بجرہ بلدی کی طرح ندھ ہے۔ عرو نے یر لگایا۔ مرسم ملکاتے ہی عبیب مبو گیا اور جند کھے بعد سر پر زخم کا باک نشان بھی نہ تھا۔ امر جرو نے آتھیں کھول دیں اول سے ادھر ادھر و مکھنے گئے۔ سب ير على يرى - يو هي الك م مَن كمال بمول ؟ بهال عظم كون لايا ؟"

ب است گریں ہیں ۔ میدان جنگ میں زخی ہو گئے عقے۔ اب خدا نے فضل کیا اور مرہم سلمانی کی برکت سے زخم اچھا ہو گیا ہے " عُرُو شہزادی مربکار کا روتے رونے برا حال تھا۔ اس نے جب ابنی آنکھ سے امیر جمزہ کی حالت نه دیمی ، اس دفت کا آسے بین نه آیا - خوش ہو کر اس نے الیک سے مونیوں کا قیمتی ہار أنارا اور عُرُوكو دیا گھڑ سے باد سے كم غور سے ایک ایک موتی کو جانی، برکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ شہزادی نے پوھا "اہے عُرو ، لو اِس قدر الله کو دیکھ ریا تفای ااس لیے کہ اِن میں کوئی موتی جھال نہ عرونے جواب دیا۔ امیر من کو آمام کمنے کی بدایت ددباره اینے تشکر کی طرف چلا۔ رات ہو یکی تھی ا جنگ بند نقی ۔ بیکن دونول فوجس آ منے سامع مِرادَ والے ہوئے تھیں ۔ عُرو نے سب کونستی WWW.PAKSOCIETY.

176

دی کہ جمزہ خیر سے ہیں ، نیکن کم زوری کی وج سے ابھی اس قابل نہیں کہ میان میں آئیں اور معكمه في كمال سنيد إن . اندهور سے ای سب کیا دھرا ثدوییں کاسے سوری بھلتے کے احد میں سب سے بیدے زوبین کا کام تمام کروں کے " تیباں ، اید ایک ان " عرد نے کیا " میرے ذہن میں ایک رہ اللہ آتی ہے۔ میں اس ید ويج كى بانسرى اب آپ لوگ يهال سے يُرادُ ہٹا لیں اور کے کی کی جانب نیزی مدوارز ہو جا میں میں جمی آب کے سمجھے بیجے آتا ہول " المؤدد المير حزه الأب بحي مقاء اس اس کے علم سے رنابی کی مبال سر تھی وا تول مات ڈیرے ﷺ اکھاڑے گئے اور سے کی جانب موانه ہو گیا۔ أوح عُروعیار سبر كمبل اول المد دیمن کی فور ای داخل مروا-سب سے معل مروبین کے نیمے س پہنیا۔ دواستے سیا ہوشی اس

کی ناک میں رکھی ۔ وہ ہے ہوش ہو گیا تو اسے باندھ ال کے بعد بختک کے خمے میں گیا ہی سوک اس کے ساتھ بھی کیا۔ آخمہ میں شہنشاہ افسٹروال کے تھے میں داخل ہوا۔ آسے بھی سے ہوش کر کے زنبیل بیں ڈالا اور مکتے کی مكتے بہنج كروك من اندھرے خواجہ عبدالمطلب کے مکان یہ گیا ہاتھ جمزہ کا نشکہ ابھی داستے میں تفا۔ امیر اپنے بستر پر کے ہے خر سو رہے تھے۔ عُرو نے انس جایا اور لیا "میں تروین ، نجتک اور نونیبروال کو گرفنار کر کے ہے آیا ہوں اور اپنی تہارے سامنے ان کی گردنیں اڑاتا ہول تاکہ منت کے لیے فنن فيادك فأنم بوك یہ کہ کر اس نے زنبیل میں سے ماہر بھالا اور ایک ستون سے باندھ دبا عُرُد کی یہ کارروائی دیکھ کمہ جرت سے دیر بول نه سکے۔ عُرُو ایک بھر پر اپنا خر نیرکے لگا۔ سب سے بیکے نجتک ہوٹ میں آیا۔ کہ

178

الما الله الله الله الله المرابي الم المراد والله المراد والله المراد المرابيل المرابيل المرابيل المرابيل بول سے بندھے ہوئے کھڑے میں اور عُرُوعیار اینا شخر نیز کم دیا ہے۔ نجتک کی محملتی بندھ گئی۔ رو رو کر التحا کرنے لگا: "اسے جوہ اس خونی سے میری جان بجاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے خلاف كونى حركت بزار المحاكاك " چیپ ہے . کر ایس تیری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا " عرو سے کی اس لینے گنا ہوں کی معانی مانگ لے اور سرتے کے لیے تیاد ہو جا" نجتک کی آہ و زاری اور دیج کار سے نوشیروال اور ژروپین بھی ہوش میں اسلیم اور شروپین بھی ہوش میں اسلیم اور اور اور ایسان کو یمل ہے بس یا کر سیاے حد شرمندہ ہوئے ۔ آخر توشیردال نے امیر مزہ سے کا: " عُرُو كو روكو ، وربة دنيا كے كى كه جو وصوکے سے این وشمنوں کو گرفتار کر کے موا دیا۔ یہ حرکت بہادروں کی شان کے خلات کے یہ س کر امیر مزہ نے کردن مجکالی اور اور سے کی سبھال بناہ ، میں لئے اسے حکم نہیں

میا تھا کہ آی کو یوں گرفنار کم کے لایا (تا في شاه سلامت ، آب بالكل كريز كيميد، مين آب کو چھ نہ کھول گا " غمر د نے کہا یہ لیکن ان دونول بید معاشول کو شہریں سے جا کمہ ذرکے کموں کا (اور) کسی کی سفارش نہ شنول گات اب تو توین اور نبتک بری طرح گاطرانے لکے۔ لگر عُرو بھالینا خنج تیز کرتا رہا۔ اردین نے اور کے سامنے ماغذ ہوڑتے ہوئے كما، "السي عُرُو، توالي ميرى حان بخش دسے ـ ہے آئندہ اپنی شکل کے نہ دکھا فکل گا " نجاک لے بھی باتھ باندہ کی کہا "اگر آئندہ امر جزہ ما تیرے خلات کوئی المیلیت کدول تو مجھے اختیار سے کہ مجھ سے جو جا ہے سلوک کرے ! عُردو نے کردن مجھا کر اِن کی درخاسول یر غور کمنا منزوع کیا ، گه میر انکار میں میں بلایا اور بولا: " نہیں ، تم لوگول کو چیوڑ دینا حافت ہے اور لم از کم مجھ سے امید بند رہائے۔ نوشروال نے دیکھا کہ غرو پر منت ساجے

كا كوئى الله نہيں ہوتا تو اس نے كها: "كوئى صورت اليي معى سے كم نم إن بدنصبول كى طان جسي كمه سكوي" "جل مال ایک صورت ہے۔ اور وہ بہ کہ ير دونول جار جار براد اشرفيال عظم وي ع غرو نے جوال کیا۔ تنب نوشيروال في اين دايس ما مف كي الكلي سے ہمرے کی آیات انگونھی آناری اور عرو کو دیتے ہوئے کا "رانگو گھی ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اس کی تیمت ایک اللہ الشرقیوں سے مجمی زیادہ سے ا عُردو نے دیکھ تھال کر اٹلوظی اپنی انٹی میں دبانی ۔ پھر ایک خادم کو عکم دیا گاوٹدا ہے کمہ آئے۔ نجنگ اور روبین کو ستون سے محوظ گیا اور غردونے ان کی میں میں بہر پہاس بیاس کور سے ماریسے میر نانی کو میلوا کسہ حکم دیا کہ ان کی مجھور اور موجیس مونڈ دی جایس ۔ اس کے بعد حصور دیا۔ زوین نے نجتک سے کہا،" میں تو یہاں سے

181

الول - دو باره إده كا دُخ بي مذ كرول كاي نجتك في قبقه لكايا اور كين لكا، "لس، اسي وری ید ناز تھا۔ داتعی شہزادی مہر گار تمهارے يدويان كو غصه آيا - كرج كر بولا "بهت کمدول کا ، چھ ہو وان کا چین اور رات کی نیند

182

## أسمان ببرى

منوشیروال کو تھوٹری دہر کے لے بہیں چھوڑ کر ہم آپ کو ایک نئی دنا میں لیے چلتے ہیں ، اس دنیا کو کوہ "فاف کے نام سے د کیا جاتا ہے۔ یہال دیدول اور بدلول کی عکومت سے اور طرح طرح سکے عاتبات اور طلسمات سے بیر دنیا بھری بھی سے ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امبر مزہ کی ببیانش سے بعد کوہ فات سے بادشاہ شاہ سے ان کا بنگولا استے ملک بس برلول کے ذریعے سے منگوایا تھا اور دربار کے وزیر عبدالرحال نے بادشاہ کو بتایا کھا بجة بشا تام در ادر ندر آور بو كا- الخاره تک کوہ قات میں رہے گا اور ہزارہا وادو اور خبینول کو جنم رسید کرے گا۔

183

يوه قات كا بادشاه شاه رخ جب مركبا تو امیروں ادر وزیروں نے اس کی بیٹی آسمان الوالخنت ير بھايا۔ نوسے ہزار يديال اس ربتی تغیر اور اس کی سلطنت دِن وگنی ران کی ترقی که رسی تقی - دارالسلطنت کا نام شہر سنان میں تھا۔ اِس نام کی وجہ یہ عقی کہ شہر سی تھام طابہ تیں سنہرسے رنگ کی تھیں اور جب ان پر سوری کی کمینی پرتنی تو بی عارتیں سونے کی طرح کی مگ مگ مگ مگ کرنے کوہ فادن کے مغربی جھتے کے ایک كى حكومت عقى - اس كا تال عقريت عقا - أيسته أسستر اس نے اپنی طاقت برجای شروع می اور ارد گرد سے علاقول پر قبضہ کرنے گا۔ دراصل اس کی نبیت یہ مقی کہ پورے ملک آیا قالین مو جائے۔ اس نے ایک روز دمیوں کی جس ہزار فرج کے ساتھ فہننان زرس بر ملر کرا۔ رنوں نے جندروز کے او دلوول کا مقابلہ گرکال یک بس طِتا۔ آخہ انہول نے تھا گنا WWW.PAKSOCIETY.COM

الروع كر ديا اوراني شهر كوديول كے دهم وكم کھوڑ دیا۔ آسمان بیری کا ایک وزیر، ص کا سلاسل نفاء علم نبوم بين بهن مشهور مخفا -بسال سو که آسمال بری سے سلاسل وزیر کو طلب کیا اوم که که صاب لگاکه نتا بهارا مک اور ہماری وہ میں ہم کو دیوول سے والی سے کی یا تہیں کو ورک اسلامل نے دیر تک صاب غور كرتا ريا - آخر خوش بو 1 his 13. الے بادشاہ زاری میارک ہو۔ مراحساب نباتا ہے کہ تیرا ملک اور نیری دولت تھے ایک ادم زاو کے ذریعے والس ملے گی او کے فریعے والی سے گی ال یہ سُن کر آسمان بری جران ہوئی اور بوجنے لگی "جلد ننا کہ ون آدم زاد کیال ہے ؟" "اس کا نام جزہ ہے۔ تا بین اور بہادر جوال ہے۔ اس بر سغموں کا البر یی وجہ سے کہ ذنباکاکوئی بہلوان استی برانبیر سکا۔ دبووں کے سردار عفریت کی موت اسی منہ کے ہاتھوں تھی ہے۔ اگر وہ سمی طرح کوہ تا دی

185

تو نمام پرینانیال اور مصبتی دور بعو وہ جولا یہاں کیسے آسکتا ہے ہے اسمان بہری دنیر سلاس کے سے کے اور کیا کہ سکتے جاؤاؤر ہماری جانب سے بیر بھے امر جمزہ کی خدمت میں یش کہ کے درخواست کرد کر وہ کوہ فاقانشرافیہ لائیں۔ وزیر سلاسل نے بیٹول کا ایک گروہ اپنے ساتھ لیا اور دُم کے دُم میں جو قات سے اُلَّہ كمه كيّ يهنا ـ امير حمزه أس وقت خانه كعبر مح قریب بیٹے عیادت کر سے ملے کیا كا عول ظامر موا اور غوشبودار مبودا خوان سامنے رکھ کم غانب ہو گا۔ امیر جزال اور میوول کے خوال دیکھ کمہ جران ہوئے کے عروعياركو بلايا اور عكم ديا: اساو یہ سارا میوہ شہر کے لوگول میں نفسیم کردور

186

عرد نے خوان مزدوروں کے مرید رکھواتے اور بیں سے گیا۔جس نے بھی یہ مبوئے کھائے جنتان تعرفت كرفي لكا الكے روز امير حمزه بھر خانه كھيد ميں گئے اور عیادت میں مشغول ہوستے کہ یمیاں نمودار ہوئیں ان کے ساتھ سال وزیر بھی تفا۔ امیر جزہ نے ال سے کا " دیجو کریں حضرت شبعان علیہ السلام کی صم ہے ، غائب نہ ہوتا۔ اپنا حال مجھ سے کہولمہ بہال کیوں کر آنا ہوا ہ يماول نے سارا حال کی کے کہ سنایا۔ امير تمزه جبرت سے سنتے دہے۔ کھر کھنے لگے " فدا کے فضل سے بیں عفریت کو مار سکتا ہوں کیا کوہ فات بہال سے بہت دور سے وہال کا بہنجنے کے "لے امیر آپ فکر نہ کھے " مدبول " ہم بلک جیکنے بین آپ کو لیے جابیں سے الماره روز بعد يهين والس بهنيا عائي الم یہ سی کر امیر عمزہ نے رضا مندی ظاہر کی اور اینے دوستول سے ذکر کیا کہ وہ کوہ فات جانا جاستے

چی تاکہ عقریت وابو کو ہلاک کر کے آسمان بری المحت وتاج وانس دلاس ـ میری سے دوست غمرگین ہونے کبونکہ انفیں ایک یکی کی عبدانی بھی گوارا نہ تھی۔ عرو عبار نے روتے ہو ہے پرلول سے کیا "اچھا، تم امبر کو اپنے سائف مے جاور بیکی اعمارہ روز بعد بہال عرور بینیا دبنا۔ وربز یاد مرکو عقریت نے وہ سلوک تمهارے ساتھ نہ کیا ہو گا ہو گا کا کا ا امر حمزہ نے دوستوں سے رخصت ہونے دقت که سیس غرو اور شهزادی جنگار کو اینا نائ مقرر كرنا ہول -ان كى تعظيم اى طرب كى جائے، جس طرح میری کی جاتی کیے اور میری کی جاتی کیے اور میری کی جاتی ہوا جے اور میری کی جاتی ہوا جے جے بدیاں انتائے ہوئے تقیں لی میں اس الران کھٹو ہے یہ سوار ہوئے اور مجر المبت آمسنہ یہ کھٹولا آسمان کی طرف اڑا۔ امر جمزہ کے دوستوں اور خرخواہوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سے وعائلی ما مُكُنَّ عَظے كه وہ خيريت سے اپنے شہر واپس أيس الين اسی روز بزرجہ کا ایک خط عروعتی رے نام آیا

188

يس لكها تفا: عزیز بینے عرو کے نام ۔ تم پر سلامتی ہو۔ مریز بینے عرو کے نام دوستوں کو معلوم ہو مرجزہ کوہ قات میں اٹھارہ دن سے بخاتے الحالين على تك ربس کے كيول كريمان کی تقسمت میں عکھا سے ۔ وہ کوہ فاف کی بلاؤل داوول کو فیا کر کھے شہر تنجبر میں تم سے آن کر ملیں کے اس تم بال سے کوئ کر کے شہر تنجہ جائی میں وہیں مزہ کو تم سے طانے گا: بزرجهر كا يه خط بده مرسب دو نے لگے۔ عرو نے ان کو تسلی دی اور کھا کہ اب رو نے سے کیا فائدہ۔ بہتر یہی سے کہ سر سے عام با حائے کوش كدوكه بمارے وشمن إس خراف ناسيس . يه كه مہ غرو نے سفری تیاریاں مفروع کیں پنہزادی مرنگار کو سیاه قبطای بر سوار کمایا اور جانس بزار غلام اور بهت سی لونڈیال باندیال کانگا کیں۔ مقبل وفادار کو جار ہزار سیاہی دے کہ مجا کا مفاطق کے لیے جھوٹا اور غود مغرب کی طانب روان ہوت عُرُو نے اپنے ملازمول کو حکم دیا کہ دریافت کرویمال

کے نزدیک کوئی شہر ہے یا نہیں ۔ طازم گئے اور راکھائے کہ نبین کوس پر شہر نبیتان آباد ہے ۔ تب عُرُوعِيَا لَ فَ نَجْنَكَ وَزيد كَي تَسْكُلُ بِنَا فِي أور النَّهِ سَاتِمَة جند سواہ کے کر شہر نیستان کے تطلع کے دروانے یہ گیا ۔ دربالوں نے پوجھا کہ آب کون ہی اور کس لیے آئے ہیں رہو ہونے رعب وار لیے میں کها: "پہال کے افتحہ دار کو خرکر و کہ شہنشاہ نوشیروال کا دنید تجتک آیا ہے اور شہزادی مہر نگار کو عربوں سے جیس لایا ہے۔ ال عرب بیمیا کہ رہے ہیں۔ عدى سے دروازه كھولو تاكر جا كاركو قلعے بين بينيا دي " دربالول نے فورا بر بیغام فلعد دار کو بہنیا با۔ وہ ائسی وقت دورتا ہوا درواز ہے جہاری ویکھا کہ بھا وزیر موجود سے ۔ جھک کر سان سلام کے اور ما تھ باندھ کر کی "آب اندر نشرلین لائے ہی آپ كا اور نوشير وال وونول كا غلام بهول ي جاليس بزار جوالول ما تشكيه آناً فامًا فلع بين وا ہوا اور قلعے میں رہنے ول کے تمام دشمنوں کو مون کے گھاٹ آناد دیا۔ پھر فلے کے دروانے بند کھے اور فصیل پر لینے سیای بھا دیے۔ لتنے میں وسمن

190

کی فقیج بھی بیجیا کرتی ہوئی آن بہنمی ۔ نیکن عُرْدعیّار ادر آس سے ساتھیوں کا کچھ نہ ٹیکاٹیہ سکی ۔ عُرُو کو پینی جیوار کر اب ہم آپ کو کوہ فاف بہے جلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ امیر مزہ یہ اس حادو کے ملک و بیلی کیا بینی ۔ ببلول نے بلک المسلکت میں الیان کھٹولا شہرستان زتیں میں پہنیایا راہے و نے دکھا کہ عالی شان شہر ہے۔ عارتیں اُسمان سے بنیں کمتی ہیں۔ ہر چز ایسی صاف شفّان ہے کر مان نہیں عظم تی ماتجا خوب صورت بالجيج اور تهرين بدال بين جن بين فوارے بیل رہے ہیں اور مرزوں ہے کا بانی رکس سے۔ کوئی سرخ ، کوئی سبز اور کوئی نیود اس تمام حن اور خوب صورتی کے باوجود سنہ ویران ہے۔ مرکانیں خالی بیری میں اور بازار تھائیں تھا گیر ہے ہیں امرحزہ نے وزیر سلاسل سے یوجیا"شہر کے لوک اس گئے ببرش كر وزير سلاسل روسنے لگا اور جواب وبا "اے امیر، ال سے کو عفریت دایو نے باتو ما کو الا جا مرفنار كركة تيد نفانے من طوال ديا ہے۔ اب ہم

#### 191

کو نیجے آبار کر رخصت ہونے ہیں ا الكب يمر فضا باغ من بربيل سے الله كطولا ك ادر امير حمزه كو و بال جران بيدينان جور كمه ب مولیں۔ تک امیر نے خداکو یاد کیا اور الک چھے پر جا کھی یا اور آلام کرنے کے کے البط رسے، کا مک ایک خوت ناک شکار کا دلو آیا اور ان کو کیلائے کاکوشش کی ۔ مگر انتوں نے معوار كا السا باغد ماراكم ويونعي موكم كم بلا اور كماس يد لوشن لگا، بهر دردناك (أو) زمين طلايا: ہے آدم زاد ، ایک وار اور کہ کہ میری حان جلد سکاے: تنب جزہ نے وقریرا والرکیا گھ مرنے کی بحائے وه دلو بالكل تحمك بوكم المراحظ بهوا اور قفهم ماد كمه بنساء حزه به ويكي كر خوف ندده موست ادر دل میں کما یا اللی میر کیا تماشاہے! ایس فعر پہلا وار یا تو یہ دلیو زخمی ہوا اور اس نے درکھ کی اِلتجاکی اور جب بی نے دوسرا وار ہلاک ہونے کے بجائے تا زہ کم ہو گیا۔ دیوالی طرف جھیٹا اور اب دونوں میں نظرائی ہونے تکی مہدا تك كم ووبر مو كئي - أخد ويون في كما:

# 

= all los Plans

عیر ای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے کے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گئلس، گئلس کو بیسیے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمن جارے کو ویس سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



192

ے آدم زاد ، آفرین سے تجے برے تھم ہے ہ سبمان کی کہ بیں نے تھے جیسا بہادر آدمی الملی ایس دیکھا۔ اب دو پہر سر سے مجھے آرام سنے کی جہات دے۔ اس کے بعد میر میرا اور ترا ابمر مزہ سے دیکی یہ درخواست فول کی اور کیا: ربعا کھے جلائ گھر کھے قسم سے حضرت سلمان کی کہ مجھ بیہ ہے ہیری اس وار نہ کیجبو ن عفرست ولید اور امیر عمزه کی نتین روز تک خوت ناک جنگ ـ امير عمره كوه قات جاستي اي ـ بديول ولوول کی حیرت انگیز دُنیا۔ قدم عجیب وا تعات \_ امبر الحقاره سال تک کوه فات می زمین کے بعد دوبارہ لینے عملک والیس آتے ہی جرت انگرز اوردل چسب واقعات داستان امير هزه كي " امير خمزه کوه فات ميس" المرضي ال